( 🔥 )



## الأنفال

نمان فرزول ایسوره سیسی جری بین جنگ بدر کے بعد نازل موتی سیسا دراس بیرا سال موفری اس بها جنگ برفعس نیم وکیا گیا ہے۔ جمال نک سورہ کے هنمون بریؤر کریفے سے اندازہ موتا ہے، غالباً یا بک بی مقریر ہے جو بیک و تعت نازل فرمائی گئی ہموگی ، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیا سن جنگ بدر ہی سے بسیدا ندہ مسائل کے نتعلق بعد بیں انری ہوں اور معیران کوسلسلڈ نقر بر بی مناسب جگہوں پر در رہے کر کے ایک سسان تعربہ بنا دیا گیا ہو یہ برحال کام میں کہیں کوئی ایسا ہوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کر ہیرا نگ الگ دفتی بشرطیوں کا مجمد عدسے۔

تاریخی نیر منظر کانس سے کہ اس سورہ پرتبصرہ کیا جائے ، جنگ بداوراس سے نعلق ریکھنے والے مالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال لینی جا ہیںے۔

بی صلی الد علیم می و عوت ابتدائی وسیاره سال می بیکداپ مکیم معظم میں مقیم سقے اس جیکداپ مکیم معظم میں مقیم سے جنیست سے اپنی پنیگی و استواری ثابت کر مجی تھی کہ دیک طرف اس کی بیشت برا یک بلند سبرت ، عالی طون اس کی بیشت برا یک بلند سبرت ، عالی طون اس کام میں سکا چکا تھا اوراس کے طرف اس یہ جنی تعدت پوری طرح نما بال مروجی تعلی کہ دہ واس وعوت کو انتمائی کا میابی کی مزل تک بین بجانے کے پیلی اداده در کھتا ہے اور اس تفصد کی لاہ بیل برخطرے کو اگیز کرنے اور پرشکل کا مقابلہ کرنے کے بیلی اداده در کھتا ہے اور اس تفصد کی لاہ بیل برخطرے کو اگیز کرنے اور پرشکل کا مقابلہ کرنے کے بیلی البت و والدی تعدیل اس وعوت بین خود البیکن شن تفی کہ وہ دلوں اور دما خور بیل سرا بہت کرتی جا بیا ہو ہے اسی وجہ سے عوب کے جا بلیبت اور تعقیبات کے مصادل کی داد والے عنا عرب جو ابتداء اس کو استو ندا کی نظر سے دیکھتے نفتے ، می کو در کے برخ از دان میں است ایک میابی کہت بیند جنیل اس وعوت بیلی بہت کی کھر برائی تھی ؛

اولاً، به بات ابھی پوری طرح نابت نہیں ہوئی تھی کہ اس کوا بیسے ہیر ووں کی ابک کانی تعداد ہم بہنج نی ہے ہے جوم ب اس کے اضے والے ہی نہیں ہیں، بلک اس کے اصولوں کا سجاعشق بھی رکھنے ہیں،
اس کوغالب وہ فذکر نے کی سی میں بنی ساری فونیں اورا بنا تنام سرا ٹیزندگی کھیا دینے کے بیے تیا رہیں،
اوراس کی حاطر پنی سرجیز فریان کرویئے کے بیے۔ ونیا بعرسے لام جانے کے بیے جتی کا بھی عزیز ترین زشتوں کوبھی کاٹ بھیننے کے بیار آگر جہ کہ یں بیروان اسلام نے قریش کے کلم ہے مروانشست کرکے



ابی صدافت ایمیان ادراسلام کے ساتھ اپنے نعلق کی تفیوطی کا انجھا نعاصا نبوت دیسے دبا تھا، گراہی بیٹا ہے۔ ہونے کے بیے بہت سی آزانشیں باتی خبی کہ دعوت اسلامی کوجا نفرزش بپرودں کا وہ گروہ بیسسآ گیا ہے جوا بنے نصب انعین کے تفایل ہیں کسی تبیز کوتھی عزیز ترنہیں رکھتا ۔

بنانباً ،اس دَعون کی آ وازاگر چیرماریت ملک بر تعییل گئی نفی انبکن اس کے انزان منکشر نصے اس کی قرابیم کردہ قوت سا رہے ملک بیں براگندہ نفی ،اس کو وہ اجتماعی طافت دہم نہیج تھی جو پُر انسے سہے ہوئے نظام جا بہت سے فیصلہ کی تفایل کرنے ہے ہیے صووری نفی ۔

الناه اس دعوست نز بین بیرکسی بگدیمی جرانهیں بکوی نفی بلک اجی تک وہ صرف بواہیں مرابب کر ہی تھی ۔ طلک کاکوئی خطّہ ابسیا نہیں نفاجہ ال وہ قدم جما کر اینے موفقت کو مضبوط کرتی اور بھیریا سکے بڑھنے کہ سعنے کی سعی کرتی ۔ اُس وقت تک جو مسلما ان جہا رہی تعااس کی چیشیت نظام کفویشرک ہیں بالکل ایسی انفی جیسے خالی معدے ہیں گئیں کہ معدہ ہروقت اسے اُگل دینے کے بیے زورنگار اہمواور تمرار کیونے سے بیے اس کو حکم ہی نہ ملتی جو

رابعا ۱۰س دفت تک اس دعوت کوهل زیرگی کے معاطات اپنے با نئے میں ہے کہ جہانے کا موتع نہیں با نغظ میں ہے کہ جہانے کا موتع نہیں با نغظ میں ہے۔ اپنا تعدن فائم کیسکی تغلی مذاس نے اپنا نظام مینشنت ومعاشرت اورنظام بیاست مرتب کیا تعاا ورز دوسری طافتوں سے اس کے معاطات صلح وجنگ بینی آئے تغفے اس بیے خاتو آئ افراق اصولوں کا مظاہر وہوسکا نغاجی پر یہ دعوت نزندگی کے بورسے نظام کوقائم کر ٹااور جاانا چاہتی نغی، ادر نہیں بات آ زمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تغی کاس دعوت کا پیغیر اوراس سے پر دوس کا گردہ جس تبیز کی طرف دنیا کو دعوت دسے رہا ہے۔ اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس صد تک راستیا تہ ہے۔ بس تبیز کی طرف دنیا تب ہے وہ موا تع پیدا کرد ہے جن سے یہ جاروں کیاں بوری ہوگئیں۔

کی و در کے آخری بین چارسالوں سے بیٹرب میں آفناپ اسلام کی شعاعیں مسلسل بہتج رہی غیس اور وہاں کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دو سرسے قبیلوں کی برنسبسنٹ زباوہ آسانی کے ساتھاس رونی کو تبدل کرنے جارہ سے نقط آخر کا رنبون کے بارھوب سال ج کے موقع ہر ہے افغوس کا ایک وفد برصی اسد علیہ وسلم سے طرب کی تاریخ میں طااول سے نصوب برکا اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آب کے بیرووں کو ابینے تنہ بری تاریخ میں ایک انتقال بی موقع نصابے موقع نصابے بیرووں کو ابینے تنہ بری سے دراسم کی بار میں میں الشد علیہ ولم نے ہانفہ بر معال کی بری میں ایک انتقال بی موقع نصابے موقع نصابے میں میں ایک بناہ گریں کی جندیت سے نہیں بلکہ فعد کے نائب اور ابینے امام وفرا زوا بی صابا لی میں برین سے بیاں ہوئے کا میں برین سے برووں کو ان کا بلا وااس لیے مذفعا کہ وہ ایک اجنبی سرز بین بی میں میں برین بی میں میں بریک بی بین بی برووں کو ان کا بلا وااس لیے مذفعا کہ وہ ایک اجنبی سرز بین بی می میں میں برید بی میں میں برید برونے کی جندیت سے میک بیا ہیں بیک مفعد بہتھا کہ درب کے مختلف قبائی اور خوصوں میں جو بی میں میں برید بی میں میں برید کے میں برید کی میں برید کی بیارہ میں بیارہ نفعد دیر تھا کہ درب کے مختلف قبائی و وقعی میں برید برونے کی جندیت سے میک بیارہ نوا میں بیارہ نفعد دیر تھا کہ درب کے مختلف قبائی اور وہ بیک ایک بھور کی برید برید کے کو تلف کی بیارہ نوا میں برید کو کا بیاں بیل میں بیل مفعد دیر تھا کہ درب کے مختلف قبائی اور وہ بیک ایک بھور کی برید بریک کے تنہ برید ہونے کی جندیت سے میک کی بیارہ میں برید برید کے کابلا والی میں برید ہونے کی جندیت سے میک کی بیارہ میں برید ہونے کی جندیت سے میک کی بیارہ میں برید ہونے کی بیارہ میں برید ہونے کی جندیت سے میک کی بیارہ میں برید ہونے کی جندیت سے میں برید ہونے کی بیارہ میں برید ہونے کی بین بیارہ میں برید ہونے کی برید



مسلمان منتشریبی وہ نیرب بس جمع موکراور مینر بی مسلمانوں کے ساتھ مل کرا بک منظم معائشرہ بنالیں۔ اس طرح بنرب نے دراصل اپنے آ ب کو' مدینہ الاسلام' کی جنبیت سے بیش کیا اور نبی صلی الشرعلیہ وسلم نے اسے فبول کر کے عرب بیں بہلا وارالاسلام بنالیا۔

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناوا نعت نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے
کہ ایک جیوٹا سا فصید اپنے آب کو بورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمکہ نی با ٹبکاٹ کے نفا بدیں پیش
کرر ہا تھا سچنا پنج بیعیت عفیہ کے موقع بررات کی اُس مجلس میں اسلام کے ان اوّلین مدوکاروں وانعا،
فراس نتیج کو خوب اچھی طرح جان ہو تھے کرنی صلی الٹی علیہ ولم کے ہا تھ بیں ہا تھ دیا ففا یمین اس وقت
جمکہ بیعیت ہور ہی تھی ، نیٹر بی و قد کے ایک نوجوان رکن اسعد بن اُرار اُنْ نے ، جو بورے و قدیس سب سے
کے سن خص نے اُنٹھ کر کہا :۔

مرويدًا با اهل يترب إنا له نضرب اليه اكباد الابل الاو نحن نعلمانه رسول الله وان اخواجه اليوم مناوأة للعرب كافة ، وقتل خياركم و تعصكم السيون . فاما افتم قوم تصبرون على ذلك فعندولا واجولا على الله واما انتم قوم تصبرون على ذلك فعندولا واجولا على الله واما انتم قوم تعناقون من انفسكم خيفة فذرولا فبينواذلك فهواعد م لكم عندالته -

اسی بات کووفدسکمایک دوسرسطنخص مباس بن عُباده بن نُصْله نے دوسراِ با :

انعلمون علامرتبابعون طدا الرجل و تألوا نعم و قال الكوتبابعونه على حوب الاحمروالاسودمن الناس وأن كنتم ترون نكم اذا نهكت اموالكم مبية واشرا فكم وتتلا اسلمتموه فمن الأن فدعوه فهووا لله ال فعلتم خزى الدنباو الأخرة وإن كنتم ترون الكموا فون له بمادعوتمود اليه على فهكة الاموال وتتل الالتراف فغذوه فهووا لله حيوالدنبا والأخرة -

درجا خضر بواس نخص سے کس چیز پر بیعت کررہے ہو ؟ دا دائیں، ہاں جانتے ہیں ہم اس کے ہاتھ پر سجبت کرے دنیا ہرسے داوائی مول ہے رہے ہو ہیں اگر تمعا لانجال بیرموکہ جب نمصا سے مال نباہی کے اور تمصار سے انٹراف بالکت کے خطرے ہیں بڑجا ئیں نوتم اسے دشمنوں کے حوالے کرد دیگے توہن ہے کہ



ہ جہی سے چپوڑ دوکیونکہ خواکی تسم ہیر دنیا اور آخریت کی رسوائی سبے۔ اور آگرنمھا را ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اسٹنخص کو دے رسبے مہواس کو اپنے اموال کی نباہی اور اپنے انٹراٹ کی ہلاکت کے باوٹو دنیا ہوگے توجہ نشک اس کا ہاتھ نفعام لوکہ خواکی شیم ہیرونیا اور آنجرت کی تعبلائی ہے "

اس برتمام وفدنے بالاتفاق كها فاتا ناخذه على مصيبة الاموال وفقل الامتارات الامتارات الامتارات المستندي المستندي المنظم وفدنے بيات المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المن

دوسری طرف ابل مکرکے بلے بیمعا ملہ جوعتی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوسٹ بیدہ نہ تھا۔ دراصل اس طرح محصلی اللہ علیہ وہم کی زبر دست شخصیت اور فیرجموں فا بلیتوں سے قربیش کے لوگ وافقت ہو جیکے نصے ایک تھکا نامیسرآر ہا تھا۔ اوران کی قیادت ورمنہا ئی بیں بیروان اسلام ، جن کی عزیمت و استقامت اور فعا بیت کوجی فریش ایک حذبک آ زما چکے تھے، ایک منظم بیخے کی صورت بیں مجتمع ہوئے جانے نظام کے بیے موت کا بیغیام فعا۔ نبز مدینہ جیسے مقام بیرسلما نوں کی اس طاقت کے مجتمع ہوئے کے منظم بیرسلما نوں کی اس طاقت کے مجتمع ہوئے کے منظم بیرسلما نوں کی اس طاقت کے مجتمع ہوئے کے منظم بیرسلما نوں کی اس طاقت کے مختب ہونے سے فریش کو مزید خطرہ پر نظام کے بید وروسرے بڑے ہوئے کارنی شاہراہ ساحل بحراحم کے کنارے جاتی تھی ، جس سمے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے سروے بڑے منظم کی نظام جا بل کی ندگی کا انحصار تھا کو ہمسلما نوں کی زوییں آ جاتی تھی اوراس شدرگ پر با نفد ڈال کر مسلمان نظام جا بل کی ندگی دفتوار کر سکتے نفے مصرف ابل مکد کی وہ تعجارت جواس نشاہ ماہ کے بل برجل رہی تھی ڈوموا ٹی لاکھائٹر فی سالان کے کہنچنج کئی حافقت اور دوسرے منقامات کی نجارت اس کے ماسوائمتی ۔



پہنے جانے اوراُوس وَحُوْرُرِج کی اکتربیت کے سلمان ہوجائے سے یا نہر ہوکا تفاخط کھھاکا نم لوگوں نے ہما سے آدی کوابنے ہاں بنیاہ دی ہے، ہم خواکی نم کھاتے ہیں کہ یازیم خوداس سے لاو ریا اسے نکال دوئوں میں اُئی اس پر کھیا اُور ہوں گے اور تمہ ارسے مردول کونٹل اور مورتوں کولونٹر ہاں بنالیس گے ہے جو النّد بن اُئی اس پر کھیا اُلاہ نشری انگرینی صلی النّدعلیہ کو کم نے بردنت اس کے شرک روک تھام کردی بھرس میں مُعا اور تیس بر بیٹر تھوے کے بیے مکر گئے وہاں میں جرم کے دروازے پرالوجیل نے ان کوگوک کوک الا اُڑالٹ نقطوعت بھی ہم ہے اُن صفوان می درجوت الی اھلٹ سیا لھی اُن کو تشعیرو تھے و تفید نو تھے ہو تھی اور کا ان اُسے میں موروز تھے و تفید نو تھے ہو تھی ہوں ہو گئے اُن کی تعدید تو ہوا سے مزید و تھی ہوں ہو گئے ہوں کہ تو ہم ارسے دین کے مزیدوں کے مزیدوں کو تعالی میں اور کا ان اُسے کہ میں موروز تھے ہو اُس کے مزیدوں کے مزیدوں کے مزیدوں کے مزیدوں کے مزیدوں کے مزیدوں کی ان کے مزید و تھا ہوں کہ اور کی تعدید کی اور کا من کی اور کو کہ اور کا من کے ایس میں میں کہ ہوا وا ملک ان میں موروز کی جو تھا ہوں کے ایس میں موروز کو کر کے اور کا میں کا علمان تھا کہ زیارت بیت اللّدی ہو مسلمانوں پر تبدیدے اور اُس کا میاں تھا کو زیارت بیت اللّدی ہو مسلمانوں پر تبدیدے اور اُس کا علمان تعالی تعدید تھا اللّدی ہو مسلمانوں پر تبدیدے اور اُس کا میں اسے موروز اسے میں اسلام کے یا ہو میلیات کا علمان تعالی تعالی تعدید تعدید تعدید تھا کونٹا کی تھا ہوں کہ کا میں تعدید تھا کونٹا کی تعدید تھا کونٹا کی کوئٹا کی کھی پر تبدید کی موروز ہو تھے۔ اور کوئٹا کی کھی پر تبدید کی موروز ہوتھے۔ اور کی کھی ان کوئٹا کی کھی پر تبدید کی موروز ہوتھے۔ اور کوئٹا کوئٹا کوئٹا کی تعدید تھا کہ موروز کی کھی اور کھی کھی اور کوئٹا کوئٹا کی تعدید تھا کوئٹا کوئٹا کوئٹا کوئٹا کی تعدید تھا کھی اسلام کے یادی پر تعمل کے موروز کھی ہوتھا کہ کوئٹا کوئ

اور نی الواقع اُس دفت مسلما تو سکے بید اس کے سواکوئی تدبیری پرتھی کداس تجاستی شاہراویر ابنی گرفت مفیدو طریب تاکة ریش اور وہ دوسرے قبائل جی کامفاواس داستہ سے والمبت تھا اسلام اور الما الا کے ساتھ ابنی مواندانہ ومزاحمانہ پالیسی پرنظر تائی کرنے کے بید مجبور برجائیں بینا بچہ مدینہ بہنچتے ہی نبی لائلہ علیہ دلم نے نوٹیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم وستن اورا طراف مدینہ کی بیودی آباد بوں کے ساتھ معاملہ علیہ دلم نے نوٹیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم وستن اورا طراف مدینہ کی بیودی آباد بوں کے ساتھ معاملہ علیہ دلم نے نوٹیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم وستن اورا طراف مدینہ کی بیودی آباد بوں کے ساتھ معاملہ معاملہ میں نام راہ کا مسئلہ نھا۔ اس سے بیلے جس چیز پر توجہ معطوف فرمائی وہ اسی نشام راہ کا مسئلہ نھا۔ اس سے بیا

ایک به که در بند اور ساحل مجرا همر کے در بریان اس شا براہ سے تصل جو قبیا گرا یا دیکھ ان کے ساتھ گفت و شنبید نشروع کی تاکہ وہ حلیفا نہ انجا دیا کم از کم ناطر فعاری کے معا بدے کربس برینا بچماس بیں آپ کو بوری کا بریابی ہوئی۔ سب سے ببیلے بجبہ بین کہ نے در برب بریاڑی علاقے بین ابک اہم فببلہ نشاہ معابدہ فاجوں کا میانی ہوئی کے میں بنی خفر موسے جن کا علاقہ بگئی اور ذوا تعیش و سے تصل نعا و فائی معاونت ( a e a nsive a libance ) کی فرار دا دیموئی می بیرسل مدیجری کے وسط بیں بنی تمکر ہے بی میں معاونت ( a e pasive a libance ) کی فرار دا دیموئی می بیرسل مدیجری کے وسط بیں بنی تمکر ہے بی میں اندان بیرسل مدیجری کے وسط بیں بنی تمکر ہے بی میں اندان بیرسل مدیجری کے وسط بیں بنی تمکر ہے بی اسلام نظان میں اندان بی بی اسلام نظان میں بنیاں بی اسلام نظان میں بنیاں بی اسلام کے حامیوں اور بیرود در کا بھی ایک ایجا خاصا می نواز کردیا۔

دوسری ندبیرآب نے بیما منیاری کفریش کے قافلوں کودهملی ویند کے بلے اس سنا سراہ برہم میجور شے

مسفح ----- ۱۲۴ ----

## مرسن کی افغ اور فرین کی این العام

تننيهم ستسكران مبلده دم





مالات بیان که بینج بیک نظر است به بی از دری با ارج سالات بیان فرش کا ال نقا اور نیس جالیس سے زیادہ محافظ ندین ، ایک بست بڑا فاقلہ جس کے ساتھ فقر بیاً ، ۵ ہزارا نئر فی کا مال نقا اور نیس جالیس سے زیادہ محافظ ندین ، ان نقام سے مکری طوت پیشتے ہوئے اُس علاند بیں بہنچا ہو مدیند کی مدیس نقا ہے دیکہ مال زیادہ نقا بحافظ منظم نقام سے مکری طوت کی بنا پرخطرہ توی نقا کہ کہ بی سلمالوں کا کو بل طافتور دستہ اس برجھا پر شارو مدا اس بیر خطرہ توی نقا کہ کہ بی سلمالوں کا کو بل کا کہ اُس سروار قافلہ البرنسفی نے مکرین خطر علان تربی بیشنجنے بی عرب کے قدیم فاعدے کے مطابق البیاء و نسٹ کے کان کا بی اس محافظ من نا کہ جبر دی کہا و کو اور این فی موسی کا کہ بیجھے سے بھا مرکز شور مجانا نظر و کا کو بارکہ اس کی ناک جبر دی کہا و کو گوائٹ کو دیا اور این فی موسی آگے بیجھے سے بھا مرکز شور مجانا نظر و کا کو بارکہ اور ایک محمد فی کی ناک جبر دی بالعظیم کا الله جملہ العظیم کا العظیم کے العظیم کا العظیم کے العظیم کے العظیم کا کہ بیجھے کے دریاجہ ہوگیا ہے ، مجھے آئے بیک میں بربا ہوگیا۔ قریش کے تمام کی اس بربا ہوگیا۔ قریش کے تمام کی میں بربا ہوگیا۔ قریش کے تمام بربا ہوگیا۔ کو بی تعام ہو بربا ہوگیا۔ کو بی تعام ہو کو کو کا دربا ہوگیا۔ کو بربا ہوگیا۔ کو بیاد کی خور کو کو کا دربا ہوگیا۔ کو بیاد کا دیاد کا دربا ہوگیا۔ کو بیاد کا دور کو دور دور دور دور دور کے گئے تنظر بربا ہوگیا۔ کو بربا ہوگیا۔ کو بیاد کیاد کو کو کا دور کو دور کو دور کو کو کے گئے کو کا دور کو کا دور کا دور کو کا دربالو کے کا دور کو کا دور کو کا دور کا دور کو کا دور کا دور کو کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کو کا دور کا

سلے اسلامی تاریخ ک اصطلاح میں سُریِّ اُس مِم کو کہنے تھے جونبی صلی انٹرعلیہ ولم کسی صحابی کی فیادت ہیں ہیمیجا کرنے تھے اور عُرُوہ اس مہم کو کہنے تھے جس کی فیادت مصنور خود فرمانے تھے۔



اُن کے بین نظر حرف بہی کام نفاکہ اپنے قافلے کو بیجا لائیں عبلکہ دہ اس ارا دسے سے نیکے منے کہ اسس آٹے دن کے خطرے کو ہم بیننہ کے بینے تنم کر دین اور مدینہ بیں بیر مخالف طاقنت ہوا بھی نئی نئی مجتمع ہونی مشروع ہوئی ہے اسے بچل ڈوالبر اوراس نواح کے قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ آبندہ کے بیے بہ نجارتی راسنہ بالکام محفوظ ہوجائے۔

اب ببی صلی الندعلیہ وہ موالات سے بہیشہ باخریت نے بحسوس فرایا کفیصلہ کا گھڑی ہے۔ آبیبنی ہے اور بیٹھبک وہ دفت ہے جبکہ ایک جسورا ندا قدام اگر فر ڈواللگیا تو تحریک اسلامی بہیشہ کے بیے ہے جان موجائے گئ بلکہ بعیدنہ بین کواس تحریک کے بیے سرا تھانے کا بھرکو ٹی موفع ہی باتی عہرہ ہے۔ نئے وارالہجرت بین آئے ابھی بورے و وسال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ بہاجرین بے سروساہاں ، انصائے ابھی نا اُزمودہ ، بہووی فیا بن برسر مخالفت ، خود مدینہ بیں منافقین و مشرکین کا ایک اجبا خاصاطاً فنویمنو موجود ، اور گردوبینیں کے تمام قبائل فریش سے سرعوب ہیں اور ند سباہ ان کے بمدر د ہیں۔ ابھی موجود ، اور گردوبینیں کے تمام قبائل فریش سے سرعوب ہیں اور ند سباہ ان کے بمدر د ہیں۔ ابھی حالات بیں اگر فریش مدینہ بہر جملہ اور موجائے کیکن اگر وہ محلہ فکرین اور صوائ بنی تو ہو سکتا ہے کہ سلمانوں کی تھے میں اور سلمان و کے بیٹے و بہر تسبب بھی اگر د بی کا لئے بیس اور ان کے بیٹ میں اور سلمان و کے بیٹے و بہر تسبب بھی کہ بین کھر کو بی کے انسانوں کی ایسی موا اُ گھڑے گی کھوب کا بجہ بچران پروایر ہو جائے گا اوران کے بیے ملک ہم کر د بی کے سلمانوں کا کو ٹی رعب و ہزر نہ ہوگا کہ ہیں کی وجہ سے کسی کوان کی جان مال اور آ ہموبر یا فا کر د بی کے سلمانوں کا کو ٹی رعب و ہزر نہ ہوگا کہ ہیں کی وجہ سے کسی کوان کی جان میں ان اور آ ہموبر یا فا قبل ہو بیس بنا بہ بی میں اللہ ملیہ ہو کا اس بنا بہ بی میں اللہ ملیہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کوان کی جان میں اللہ و ساس بنا بہ بی میں اللہ ملیہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کوان کی جان میں ہیں ہو در کسی میں بند ہو سے کسی میں ہو نہ میں ہو بیا کہ کیکل ہو بیا کہ کو نواز کو کا کہ بین کی بیوبی کا بی نوائس ہو ن

برائے الافغال منفحریہ۔ ۱۲۵ء

## مدینے سے بدر کاٹ

تغبيم تعستسرآن بلدددم

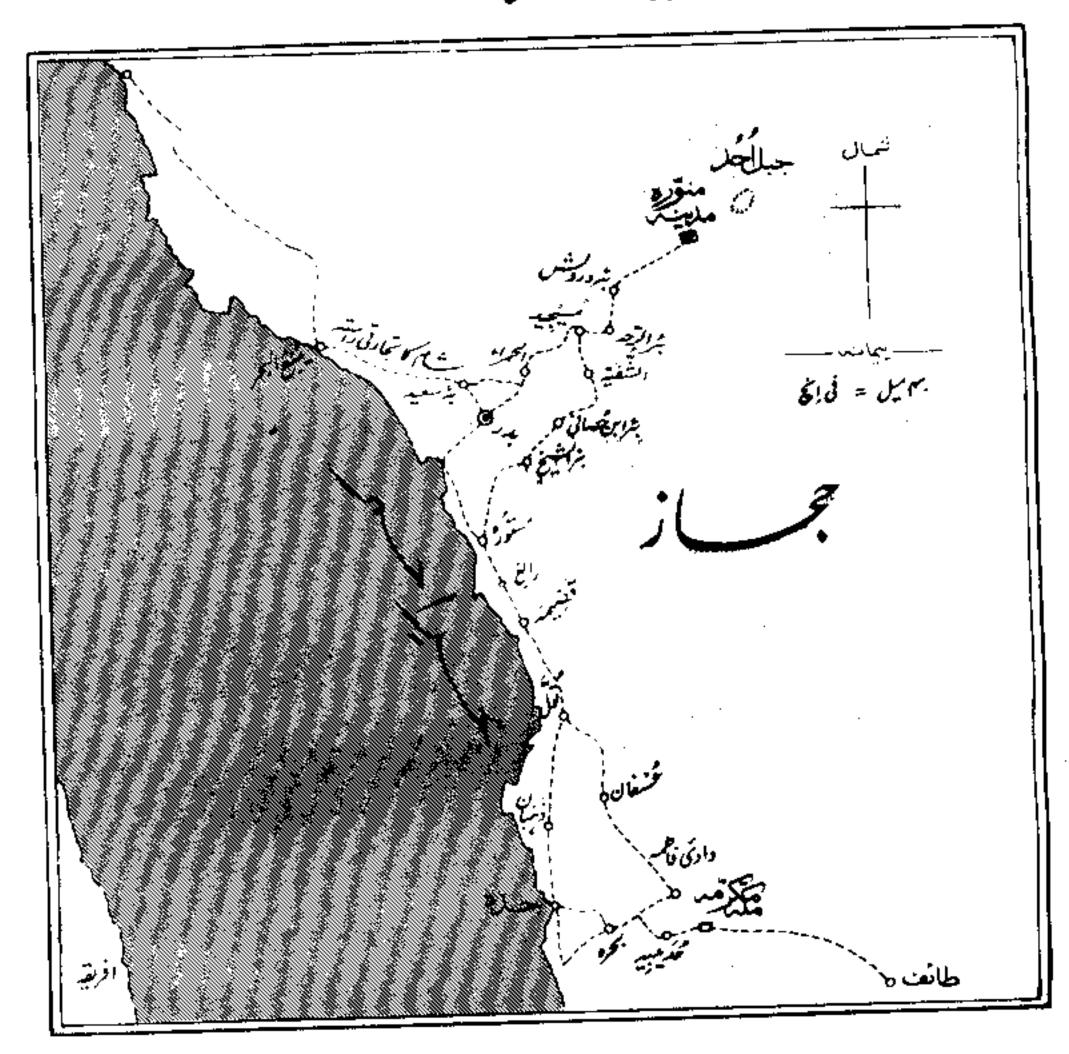

اس نیقینی تا فلوں کے دُہ دلستے دکھائے میں جو میکھیے جد ہوتے ٹوئے ٹام کی طرف جاتے ہیں ۔ بیز دُہ داستہی مکعا یکیا ہے جدسے سے بدر کی طرف آتا ہے ۔

ساقه ببرجس طرف بھی آب سیابیس سیم بنی اسوئیل کی طرح به کینے والے نہیں میں کہ جا ڈتم اور نیمها را نعلا وولوں رس بهم نوريان بنيط بين ينهينهم كيف بين كه جليرة ب اورآب كاخلا وونور رايس اورسم آب كيساته جا نیں لڑا ٹیں گے جب تک ہم ہیں سے ایک آنکھ تھی گردش کر رہی ہے " مگراٹراٹی کا فیصلداتصار کی رائے معلوم كبيربغبرنبيركيا جاسكنا نفا كيونكه ابعي كك فوجى افلامات بين ان سيسكو تى مددنبين لىكتى تقى اور ان کے بیے بہ آزمانش کا بیلا موقع تفعاکہ اسلام کی جمابیت کا جویمہ انہوں نے اول روز کیا نھا اسے وہ کہ ال نک نبا ہنے کے بیے نبار ہیں۔اس بیے حصور نے براہ راست ان کومخاطب بیے بغیر **ب**ھرا بہا سوال و وسرایا۔ اس برسعدمن ممعا وأسطے اورانہ وں نے عرض کیا ننا پرچھنو کاروشے بھی *دی طرف سے جغرایا ہاں۔انہوں* نه المنابك وصدقناك وشهدتا ان ماجئت به هوالحق واعطبيناك عهودنا ومواتيقنا على التمع وإلطاعة - فامض بأرسول الله لما اس ددت -فوالذي بغثك بالحق لواستعمضت بناطذا اليحرفخضتك لخضناع معك ومأ تخلف منارجل واحد. ومأنكره ان تنفي بناعد وناغدًا انالنصيرعنالحوب صُدُنَ "عنداللقآءولعلالله يربك منامانقربه عينك ضربناعل بركة الله-"بم آب برا بمان لاشے بیں آپ کی نصد بق کر بھیے ہیں کہ آب جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آ بھے سمے وطاعت كابخنذعهد بانده ببكے ببر ربس است التّٰد كے رسول ابوكچيد آب نے ارادہ فرا كيا ہے اسے كرگزريے فيسم ہے أس وات كى جس نے آب كوخل كے سانف بيجا سے ، گرآب ہميں ہے كرسا عضهمندر مرجا بہنجيس اوراس ميں انرجائين نويم آب كے سانفد كو دیں گے اور ہم ہیں سے ابک بھی بیکھیے ندرہے گا۔ ہم كوید ہرگز ناگوارنہیں ہے کہ آب کل بمبیں سے کردشمن سے حیا بھٹریں بہم حبنگ بین ٹابت فدم رہیں گے ،منفا بلہ بیں سیحی **حبا**ں نشاری د كها ئيس كيه اوربعبد بنهي كدالتُداّب كوسم سه وه كجهد كهوا وسيصيد ديكه كراب كي المحيس تعندي موجائين بیس التدکی برکت کے معبروسے میر آب ہمیں لیے جلیں "

ان نقريروں كے بعد فيبسد ہر گباكہ فافلہ كے بہائے شكر قريش ہى كے مفابلہ برجلينا جاہيے رابكن يہ فيصلاكوني معمولي فيصله ندنها يجوبوك اس ننكب وفنت ببس لرّال كحدبير أعظم غقران كي نعدا ومهاسوسيم كجمة زا ٹرنفی (۹۹ مهاجر، ۹۱ فیبیلڈ اوس کے اور : ۷ افیبیلۂ خزرج کے ہجن میں صرف دوتین کے پاس گھوڑسے نفصه وریانی ومبود کے بیر ، براونٹوں سے زیادہ نہ نفصین برتین نین جارجادانشخاص باری باری سے سوار ہونے نفے رسامان جنگ بھی بالکل ٹاکانی نفارصرف ، 4 آ دمبوں کے پاس زر بین نھیں۔ ایسی لیے بید سرفروش فدلينيون كمصرواكثرا ومي جواس خطرناك فهم بس نشركب غفه دلون بسهم رسيص غفه اورانبيب ابسائحسوس بزنا تفاكه بائت يوجنت موت كيمندبس مارسيمين مصلحت بريست لوگ بجواگرج واثرة اسلام میں داخل ہوچکے تھے مگرا بیسے ایمان کے فائل نہ تھے حب میں جان ومال کا زباں ہو اس مہم کو دیوانگی



مباحث ایه وه فقیم انتفان معرکه جن برقرآن کی اس سوره بین تبصره کیا گیاہے۔ گراس نیصرے کا ایماز نمام اُن نبصروں سے مخلف ہے جو دنیوی بادشاہ ابنی فوج کی فتنجیا بی کے بعد کیا کریتے ہیں۔

اس ہیں سب سے پہلے اُن خام ہوں کی نشان دہی گئی ہے جوا خلاقی جنٹیست سے اہمی سلمانوں ہیں باتی تفیس ناکہ آئندہ اپنی مترید نکمیل کے بلیے سعی کریں۔

بچران کونبا یا گیلسے کہ اس فتح بین تا ٹیپدا کہی کا کتنا پڑا صصہ تھا تاکہ وہ اپنی حجراًت وشہامت پرد معجبی بلکہ خلا پر نوکل اور خلادرسول کی اطاعت کا سبق لیں ۔

پیمراس اخلاقی مفصد کودا منے کیا گیا ہے جس سے بیے مسلمانوں کو بیرمعزکہ منی و باطل پر باکرنا ہے اور ان اخلاقی صغات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس معرکہ میں انہیں کا میابی حاصل ہوسکتی ہے۔ بھرشنرکین اورمنا نفین اور ہیودا و ان لوگوں کو بوجنگ میں فید ہوکر آشے فقے، نما بہت سبتی آموز انداز بی خطاب کیا گیا ہے۔

بعران اموال کے متعلق بچوجنگ بیں ہا نے آئے۔ فقے بسلمانوں کو برابت کی ٹنی ہے کہ انہیں اپنا مال محبیں بلکہ خلاکا مال بجبیں بچر کچھ التنداس ہیں سے ان کا حصد مقرر کرسے اسے نشکہ بہ کے سا نے فنیول کربی اور بچوجیں بلکہ خلاکا مال بجبیں بچر کچھ التنداس ہیں سے ان کا حصد مقرر کرسے اس کو برص دغیرت گوا داکر لیں۔

بچر حصد الترابین کام اورا بنے غربیب بندوں کی املاد کے بیعے مقرر کرسے اس کو برص دغیرت گوا داکر لیں۔

پچر فالوں جنگ وصلے کے تنعلق وہ افلا تی بدا بات دی گئی ہیں جن کی توجیح اس مرتبے ہیں وجوت اسلامی کے داخل ہوجانے کے معرف ہوری نفی تاکہ سلمان ابنی صلح وجنگ ہیں جا بلیبت کے طریقی وں سے بجبیں او اور دنیا بران کی اخلا فی برتری فائم ہوا ور دنیا کومعلوم ہو جائے کہ اسلام اقل روزسے اخلاق برعملی زندگی میں کیا ہے۔

بنیا در کھنے کی جو دعوت دے دریا ہے اس کی تعییر دافعی عملی زندگی میں کیا ہے۔

پچاسلامی دباست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کگئی برس سے دارالاسلام کے سلمان بانشندول کی آئینی جینبیت اُن سلمانوں سے الگ کردی گئی ہے جودارالاسلام کے صدود سے با سپریشنے مہمل۔



تم سے اُنفال کے بیں انہاں کے بیں ہو انبال نوانڈاور اُس کے رسُول کے بیں اسپ س تم لوگ استہ سے ڈرواور ابنے آبس کے نعتفات درست کرواوراں ٹداوراس سے رسُول کی اطاعت کرواگر تم مومن کھوٹ سیتھے اہل امیسان نووہ لوگ بیں جن کے دل اسٹر کا ذکر سسن کر

اختیا رکرنی *شروع کردی اورز* با نوں سعے دلون نک بیمزگی بھیلنے لگی –



برتعاده نعببان موقع بسے اللہ تعالیٰ برا بنے نبصرات انفال بانسل کرنے کے بیرے نتخب فرایا اور جنگ پرا بنے نبصرے ک ابتدلاس سلے سے کی۔ بہر بہلا ہی نغری بوارشا دم وائاسی بیں سوال کا ہواب موجود تھا فرایا وہ تم سے انفال کے متعلق پر چھنے بیں ہیں ان اموال کو وخنائم مکے بجاہے '' انفال 'کے لفظ سے تبیر کردنا بجائے تو دسٹلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تفارا تفال ہے سے نفل کی ۔ عربی زبان بیں نفل اس جبز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا بی سے زائد ہو جب بہ نابع کی طوت سے ہو نو اس سے مراد دہ رہنا کا لانہ خدمت ہونی سے بوا بک بندہ اپنے آ فاکے لیے فرض سے بڑھ کرنکھ گوٹ کے اور جب بیمنبورع کی طون سے مرتواس سے مراد وہ عطیتہ وانعام ہونا سے بو آ فالے بیے فرض سے بڑھ کرنکھ گوٹ سے نامد دنیا ہے ۔ بیس ارشاد کا مطلب بہ ہما کریہ ساری رقد کرد بہ نزاع ، بد پوچیو گھ کیا خلاکے ' تھشے ہو سے عے ، نعا مات کے بارسے ہیں جو رہی ہے واگر بہ بات سے نو تم کریہ ساری رقد کرد بہ نزاع ، بد پوچیو گھ کیا خلاکے ' تھشے ہو سے عے ، نعا مات کے بارسے ہیں جو رہی ہے واگر بہ بات سے نو تم لوگ اِن کے مالک و مشار کہ ان بنے جارہ ہے موکنے دوران کی نفیم کا فیصلہ کرو ۔ مال جس کا بخشا ہوا ہے دہی فیصلہ کرے گاکہ کے د باجا ہے اور کسے نہیں ، اور جس کوبی و با ہے اسے کشاد و با جائے ۔

بیرنگ کے سلسلہ بن ابک بہت بڑی اخلاتی اصلاح تفی مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائمدسے بٹورنے کیلیے نہیں ہے ملکہ دنیا کے اخلاتی ونمسل بنگاڑکوا صول حق کے مطابق درست کرنے کے بہتے ہیں جیسے بجہوراً اُس وفت اختیار کہا جا تا ہے جبکہ مزائم فوین دعوت ونہلنے کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ بہسلم بن کظرابینے مفصد برمبوئی جا ہیں دندگواُن فوائمد جبکہ مزائم فوین دعوت ونہلنے کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ بہسلم بن کظرابینے مفصد برمبوئی جا ہیں دیکہ اُن فوائمد برمبوئی جا ہیں اُن کی نظرہ بڑا دی برجہ مفصد کے بیے سی کرتے ہوئے بطورانعام خلاک عنا بہت سے حاصل مبول سان فوائد سے اگرائیوا ہی بی ان کی نظرہ بڑا دی

پردیو سیرسیدی فرید. وید بسووس میری فواندمنفسده فرار پا جا پیش -جاشے نوبست جلدی اخلاتی انحطاط رونما بروکر بہی فواندمنفسده فرار پا جا پیش -بجربیرجنگ کے سلسلہ بس ایک بست بڑی انتظامی اصلاح ہی نمی نفدیم زمانہ بس طریقہ بہتھاکہ جومال جس کے ہانچہ لگنا و ہی اس کا مالک فرار بانا ریا بھیر با دنشا ہ یا سپہ سالار نمام غنائم پر فالبض ہوجا نا رہیل صورت ہیں اکثر ایسا ہونا نفاکہ فتح باب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پرسخت ننائش بر با ہوجا نا وربسا ا ففات ان کی خانہ جنگ فتح کوئنکسست ہیں نبدیل کر دینی - دوسری

صورمن بین سپا بهیون کوچوری کا عارصه لگ جا نا تختاا ذروه غناظم کوتیببا نے کی کوشنش کرتے بخفے رفرآن نے انغال کوالٹداور رسول کا مال قرار وسے کر بیلے تو بہ فا عدہ منفرر کر دبا کہ نمام مال نبیمنت لکر ہے کم دکاست امام کے ساھنے رکھ د باچائے ا درا بک سوٹی نک چھبا کرندر کھی جائے۔ بیمرآ گے جل کراس مال کی نفشیم کا قانون بنا دباکہ پانچواں محصر ضدا کے کام اوراس کے غربیب بندوں کی عدد کے بیے بسین المال ہیں رکھ لیا جائے اور با تی چار سے اُس پوری فوج بین تقسیم کر وجے جائیں چولڑا تی ہیں ننریک میوٹی ہو۔ اس طرح وہ دونوں خرابیاں دور مہوکٹیس ہوجا بلیبت کے طربیف میں تفیس۔

اس مفام برایک تطبیف نکته اوربھی ذمین بیں رہنا چاہیے۔ بیماں انفال کے قصے کوھرن آنی بات کہ کرنخم کردیا سے کہ براکٹدا وراس کے دسول کے بین نفسیم کے مشلے کو بیماں نہیں چیچڑاگیا ناکہ پہلے نسلیم واطاعت کم ل ہوجائے بچر چند دکوع کے بعد نبایا گیاکہ ان اموال کونفسیم کس طرح کیا جائے۔ اسی بیے بیاں انہیں انفال کما گیا ہے اور رکوع و بیں جب نقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبیت آئی توانہی اموال کو مغنا تم کے نفط سے تعبیر کیا گیا۔



وَجِلْتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ النِّهُ زَادَتُهُمُ الْبِمَانَا وَجِلْتُ قُلُوبُهُمُ وَالْمَانَا وَعَلَىٰ مُ يَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَا وَعَلَىٰ مُ يَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَا رَنَى قُنْهُمُ لِيَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَا رَنَى قُنْهُمُ لِينَفِقُونَ أَوْلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ وَمَغُورَةً وَرِزْقَ كُرِيْجُ أَلُمُؤُمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ وَمَغُورَةً وَرِزْقَ كُرِيْجُ أَلُمُؤُمِنُونَ حَقَالًا الْمُحَدَّدُ وَيَهُمُ وَمَغُورَةً وَرِزْقَ كُرِيْجُ أَكُونِيمُ الْمُؤْمِنُونَ فَا الْمُؤْمِنُونَ فَي وَرُزْقَ كُرِيْجُ أَكُونَا الْمُؤْمِنُونَ السَّلُولِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ارزجاتے ہیں اورجب اللہ کی آیات ان کے سامنے بڑھی جاتی ہیں توان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

ہے اور وہ اپنے رب براعتما در کھتے ہیں ہجونما زقائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ہیں ہی ہونما رہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تقیقی مومن ہیں۔ ان کے بیے ان کے رہے باس ارجماری راہ میں قصوروں سے درگز رہے اور مہتر ہیں رزق ہے۔ راس مال غنبمت کے معاملہ میں ایسے درگز رہے اور مہتر ہیں رزق ہے۔ راس مال غنبمت کے معاملہ میں ایسے درگز رہے اور مہتر ہیں رزق ہے۔ راس مال غنبمت کے معاملہ میں ایسے درگز رہے ہے اور مہتر ہیں آئی تھی جبکہ انبرارب تجھے تی کے ممالھ ایسے دیسی میں وقت میں ہیں وقت میں ان کی تھی جبکہ انبرارب تجھے تی کے ممالھ

كام فهاريك بيارند كى كابيبام نابن برارا



رَبُكَ مِنُ بَيُنِكَ بِالْحِقِّ وَإِنَّ فَرِنَقًا مِنَ الْمُؤْمِنِبُنَ لَكِرِهُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِبُنَ لَكِرِهُونَ ﴿ الْمُحَادِلُونَكَ مِنَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا

نبرے گھرسے نکال لایا نفا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو بیخت ناگوارتھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں مجھ سے محبکر مرہب نفے دراں حاسے کہ وہ صافت صافت نمایاں ہوجیکا نفاران کا حال بینفاکہ گریا وہ انکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جارہے ہیں۔

يا وكرووه موقع جب كدا لتدتم سع وعده كرريا نفاكه دونوں گروموں بين سے ايك نمبي

باحربی یامعابددمسالم قراردید جایش گے نواه ان میں كفر كے اعتبار سے مرانب كاكتنابي فرق مو۔

سیل تصور بڑے سے بڑے اور بہترسے بہترا ہی ایمان سے بھی مرز دم وسکتے ہیں اور موسے ہی اور جب کہ نشان اسے بہی مرز دم وسکتے ہیں اور موسے ہیں اور جب کہ انسان ہے بہ محال ہے کہ اس کا نامشاعمال سرا مرجباری کا رناموں ہی بیشتمل ہوا ور لغزش ،کوتا ہی ، خامی سے بالکل خالی رہے ۔ گر الشد نعال کی رحمتوں ہیں سے بہجی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازی نثرا تعطیہ بوری کر دینا ہے توالٹ اس کی کوئا ہیں اس سے بھے فر بازہ ہوتا ہے اور اس کی خدمات جس صلے کی سنحق ہوتی ہیں اس سے بھے فر بازہ ہوتا ہے نفسل سے عالی کرتا ہے ۔ وریہ اگر قاعدہ بہم فرکہ جاتا کہ برقعدور کی مسزا اور ہرخد مست کی جزایا لگ الگ دی جائے توکوئی بڑے سے بڑا صابح ہی

سی میں میں میں میں میں میں ہے۔ ہوگ ہے مطرے کا سامنا کرنے سے گھرار سے مضاحالا تکہ بن کا مطالبہ اُس وفنت ہیں فائندیں مال غلیمت یا تقد سے چھوٹرنا ناگوار مور ہا ہے حالا تکری کا مطالبہ ہی اسی طرح آج انہیں مال غلیمت یا تقد سے چھوٹرنا ناگوار مور ہا ہے حالا تکری کا مطالبہ ہی موسکتہ ہے کہ اگرالٹری اطاعت کروگے اور اِ بہنے نفسسس کی سے کہ وہ اسے چھوٹریں اور حکم کا انتظار کر ہیں۔ ووسرامطلب بیہ بی موسکتہ ہے کہ اگرالٹری اطاعت کروگے اور اِ بہنے نفسسس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہ ما اور گھے ہوئے موئے میں انہے وہ کے میں اور کے تو وہ بیسا ہی ایک جہاں بھی جنگ بدر کے موقع بر دیکھ جھے موئے میں کہ نہے طائل کے منفا بلد برجانا سخت ناگوار نصا اور اسے تم بلاکت کا بینجام مجھے رسیمے ضفے لیکن جسبتم نے حکم ضراوی سول کی تو بہنے طائلاک

نرآن کابدارشاد ضمناً اُن روابات کی می نروید کررها بیدجو حبّگ برد کے سلسلہ بن عموما کتب میرت و مخازی برنقل کی جانی بین بیعن بدکہ ابتداء بین التعظیم اور مونبین فاقلے کو توشنے کے بیلے مدینہ سے بردانہ بوسے نفے میے رچند منزل مسکے جاکہ بین بین بین میں می کا کشکر قافلہ کی حفاظت کے بیلے آر یا سیے تب بین شورہ کیا گیا کہ فافلے برحملہ کیا جائے با



لَكُهُ وَ تُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّنُوكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ ذَاتِ الشَّنُوكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِيْدُ اللهُ ا

بل جائے گا۔ تم چاہنے تھے کہ کمزورگروہ تمہیں گئے۔ گرانٹہ کا ارا دہ یہ تفاکہ ابنے ارشادات سے اسے کی نام جائے کا درکہ ورکہ وہ تمہیں گئے۔ گرانٹہ کا ارا دہ یہ تفاکہ ابنے ارشادات سے احق کو حق کر دکھا ہے اور کا فروں کی جڑکاٹ دینے ناکہ حق حق موکر رہے اور باطل باطل ہوکر رہ جا خواہ مجرموں کویہ کتنا ہی ناگرار مجو۔

اور وه موفع جب کنم ابنے رب سے فریاد کر رہے تھے بچواب بیں اس نے فرمایا کہ بیں منداری مدد کے بیتے بیے در بے ایک ہزار فرسٹنے بھیج رہا ہوں ۔ یہ بات اللہ نے منہیں مرف سے بتادی کہ نمییں خوشخبری ہوا در تمہا ایسے دل اس سے طمیش ہوجائیں 'ور نہ مدد تو سجب بھی ہوتی ہے اللہ

مه من نعارتی قافله بالشکر فسربن -

وينى فافله حسك سائته مرت بيس جالبس معافظ تفقه

سے اس سے اندازہ ہو تاہے کہ اس دنست فی الوافع صورت حال کیا رونما ہوگئی تقی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ کے ویرا میر بیان کیا ہے، انشکر قریش کے نکل آنے مسے دراصل سوال یہ ببیا ہوگیا تفاکہ دعوتِ اسلامی اورنظام جا ببیت دونوں بی سے کس کی عرب بین زندہ رہنا ہے۔ اگر مسلمان اس وفت مردانہ وارمنقا بلد کے بیے نہ نکھتے تواسلام کے بیے زندگی کاکوئی موقع

فدم حماد شے۔





مِنْ عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَرِيْدُ مَ اللهَ الْمُؤْمِدُ النَّعَاسَ امَنَةً مَنْ وَيُنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

ہی کی طرف سے مونی ہے کیفیناً التّدزبر دست اور دانا ہے۔ ع اوروہ وقت جبکہ التّدائی طرف سے فنودگ کی نسکل ہم تم براطبینان و بینونی کی میفیت طاری کررہ تھا ،اوراسمان سے تمہار سے اوپر بانی برسارہ تھا تاکہ تنہیں پاک کرسے اور تم سے شبطان کی ڈالی ہم ٹی نجاست ڈورکرے اور تمہاری ہمتت بندھ اسٹے اوراسس سے ذریعیہ سے تمہار سے

اوروه و فنت جبکه تمهادارب فرست نول کواشاره کرد با تضاکه بین تمهاری ساته بهول اتم ال ایمان کوثابت فدم رکھوئیرا بھی ان کا فروں سے دلوں بن رعب ڈاسے دنیا ہوں ہمیس نم ان کی

بانی در بنا- بخلاف اس کے مسلمانوں کے نطلتے اور پہلے ہی تھے پور وار بین فریش کی طافت پر کاری چوٹ سگاہ بنے سے وہ حالات

بیدا ہوئے جن کی بروات اسلام کوفدم جمانے کا موقع مل گیا اور پھیراس کے منفا بلہ بین نظام جا بلینت سپیم شکست کھا نا ہی چلاگیا۔

مسلم کے بی نجر بہ سلمانوں کو محد کی جنگ بیں پیش آیا جدیسا کہ سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ بی گزر جہا ہے۔ اور دونوں
مواقع پر وجہ وہی ایک غنی کہ جو موقع شکرت خوف اور گھیرا بسٹ کا تعااس و فنت الشدنے مسلمانوں سکے دلوں کوالیسے اطمینان

سے ہے دیا کہ ان پر شخنو دگی طاری مونے لگ۔

میں میں میں میں میں میں میں کے بیر کہ میں کے بیر کہ کا ٹی بین آئی۔ اس بارش کے نین فائدسے موسئے۔ ایک پیر کو مسلمان ہونکہ وادی مسلمان ورک ہا۔ دوسترسے بیر کوسلمان ہونکہ وادی مسلمان ورک ہا۔ دوسترسے بیر کوسلمان ہونکہ وادی کے بالائی منصے پر منتے اس لیے بارش کی وجہ سے رہیت جم گئی اور زمین آئنی مصبوط ہوگئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیس اور نقل و حرکت یا سانی ہوسکے ۔ تعیہ سے یہ کی اور شہبہ کی جا نہ نتی اس میلے و ہاں اس بارش کی بدولسنت کی چم ہوگئی اور حرکت یا سانی ہوسکے ۔ تعیہ سے یہ کی اسکم کے خارج ہو کہ کا رہند ہوں کہ جا نہ ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی پھر ہوگئی اور اس میں اور شربی کی جا نہ ہو گئی اور اس بارش کی بدولسنت کی پھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بدولسنت کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بھر ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کے بھر ہوگئی ہوگئی اور اس بارش کی بدولسنت کی بدولسنت کی بدولسنت کی بدولسنت کی بھر ہوگئی ہوگئی



گردنوں برضرب اور جوڑ جوڑ برجوٹ لگاؤ '' بیاس بے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جواللہ اور کی منزا' اب اس کا مزہ جمجھو'اور تنہیں علوم ہو کہ جن کا انکار کرنے اور تنہیں علوم ہو کہ جن کا انکار کرنے والوں کے بیے دوزہ نے کا عذاب ہے۔

اسے ابمان لانے والو، حب تم ایک بنٹ کر کی صورت بیں کفارسے دوجار ہونوان کے مقابلہ میں بیٹیے نہ بھیرویجس نے اسے موقع پر بیٹیے بھیری ۔۔۔۔۔ الّا یہ کہ حبگی جال کے طور بر

یا ڈل دمنسنے لگے۔

شیطان کی الی بوئی نجاست سے مراد وہ ہراس اور گھراہ مٹ کی بفیت بنی جس بین سلمان ابنداً ء مبتلا سفے۔

منا ہے ہوا صولی بائیں ہم کوفرآن سکے وربعیہ سے معلوم بین ان کی بنا برہم بیس بھتنے ہیں کہ فرشتوں سے قتال ہیں بیر کام منیں لیا گیا ہوگاکہ وہ خود حرب و صرب کا کام کریں، بلکہ شایداس کی معورت بیر ہوگ کہ کفار برجوم رب مسلمان سکایش وہ فرشتوں کی مدد سے شعیک بیسے ہے اور کاری گئے۔ والتداعلم بالعسواب۔

میدوسے پیسے بیبان کک جنگ بردی کے جن وافع سنکوابک ایک کرکے یا ود لایا گیا ہے اس سے فقصود دراصل لفظ انفال کی معنوبیت واضح کرنا ہے ۔ ابتدا بین ارشا و جو انفال کی معنوبیت واضح کرنا ہے ۔ ابتدا بین ارشا و جو انفال کی معنوبیت واضح کرنا ہے ۔ ابتدا بین ارشا و جو کراس کے مالک و مقار کہاں ہیں جاتے ہو ایڈو درا مسل عطبہ الہی ہے اور معلی خود بی ایٹ مال کا مختار ہے ۔ اب اس کے نبوست بی بہ واقعات کا کنا حقد مختا اور محارت کا کنا حقد مختا اور مختا ہے گئے بیں کہ اس منتج بین خود ہی حساب لگا کر دیکھ لوکہ تماری اپنی جانفشانی اور جوانت وجہارت کا کننا حقد مختا اور الشد کی مختاب کا کتنا جو تھے۔ الشد کی مختاب کا کتنا جو تہ



لَقِتَالِ اَوْمُتَكِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلُ بَاءَ بِغَضَيِ هِنَ اللهِ قَ مَا وَلُهُ مَعَ فَكُو اللهِ مَا وَلَهُ مَعَ فَكُو اللهُ عَلَمُ الْمُصِيْرُ فَلَهُ تَقْتُلُوهُ مُ وَلِكِنَّ اللهُ عَمَا وَلَكِنَّ اللهُ عَتَكَهُ مُ وَلَكِنَّ اللهُ عَتَكَهُ مُ وَلَكِنَّ اللهُ مَعْ فَرَلِينَ اللهُ مَعْ فَرِلِينَ اللهُ مَعْ فَرَلِينَ اللهُ مَعْ فَرَلِينَ اللهُ مَعْ فَرِلُهُ فَي اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ وَمِن اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَعِلْ فَرَى اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرَائِمَ عَلَيْهُمْ اللهُ وَمِن اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرَائِقُ اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرَائِقُ اللهُ مَعْ فَرِلُونَ اللهُ مَعْ فَرَائِقُ اللهُ مُعْ فَرَائِقُ اللهُ مَعْ فَرَائِقُ اللهُ مَعْ فَرَائِقُ اللهُ مُعْ فَرَائِقُ اللهُ فَقَلُ مُنْ اللهُ مَن اللهُ مُنْ اللهُ مُعْ فَرَائِقُ اللهُ مُعْ فَرَائُونُ اللهُ مُعْ فَرَائِقُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْمَلِكُ مُ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْمَلِكُمْ اللهُ مُعْمِلُهُ مُعْ مَلِكُ وَاللّهُ اللهُ مُعْمَلِكُمْ اللهُ مُعْمِلُكُمْ مَا اللهُ مُعْمَلِكُمْ مَا لَهُ مُعْمَلِكُمْ اللهُ مُعْمَلِكُمْ اللهُ مُعْمِلُكُمْ مَاللهُ مُعْمَلِكُمْ مَا اللهُ مُعْمَلِكُمْ مَا اللهُ مُعْمَلِكُمْ مِنْ اللهُ مُعْمَلِكُمْ مَا اللهُ مُعْمَلِكُمْ مَا اللهُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَلِكُمْ مُعْمِلِكُمْ اللهُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِلِكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمِلُكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمُلُكُمْ مُعْمُولُونُ مُعْمِلُكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمُولُكُمْ مُعْمُولُكُمْ مُعْمُولُونُ مُعْمُولُكُمُ اللهُ مُعْمُولُولُونُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُولُولُكُمُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُ مُولِعُمُ مُعْمُ مُولِكُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُولِكُمُ مُعْمُ مُولِكُمُ مُعْمُ

ایساکیے باکسی ڈوسری فوج سے جاملے کے بیے۔۔۔۔نووہ اللہ کے فضب بیں گھرجائبگا' اُس کا ٹھے کا ناجمتم ہوگا' اور و دہبت بُری جائے بازگشنٹ سیٹے۔



بیمعالمه تو تنهار سے ساتھ ہے اور کا فروں کے ساتھ معالمہ بہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا اسے - دان کا فروں سے کہد دو، ''اگر تم فیصلہ چا ہے نے تھے تو لو فیصلہ تنهار سے سائے آگیا۔ اب باز آجا و تو تنهار سے ہی لیے ہنتہ ہے ، ورنہ کچر بہٹ کراسی حمانت کا اعادہ کروگے تو ہم بھی سی منزا کا اعادہ کریں گے اور تنهاری جمعیت ، خواہ وہ کننی ہی زیادہ ہو، تنهار سے بچھے کام نہ اسکے گ ۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے '۔ ع

اسے ابہان لانے والو، اللہ اور اسٹر کے رسٹول کی اطاعت کروا ور حکم سٹننے سکے بعد اس سے سرتابی نذکرو۔ اُن لوگوں کی طرح تہ ہوجا وجہنموں نے کہاکہ ہم نے مُنا حالا نکہ وہ نہیں سنتے۔ اس سے سرتابی نذکرو۔ اُن لوگوں کی طرح تہ ہوجا وجہنموں نے کہاکہ ہم نے مُنا حالا نکہ وہ نہیں سنتے۔

میلے معرکة بدر بیں جب مسلمانوں اور کفار کے تشکر ایک دوسرے کے منفابل ہوئے اور منام زودوکا موقع 'گیانوصنور سنے معمی عبر دمین مانئے میں سے کرنشا ہت الوجو کا کہتے ہوئے کفاری طرف مجینی اوراس کے سانف ہی آپ کے انٹار سے سے مسلمان بکہارگی کفار برحملہ آور ہوئے ۔اسی واقعہ کی طرف انشارہ ہے۔

ملے مکہ سے روانہ ہوننے وفنت مشرکین نے کعبہ کے ہر دسے پکڑ کردعا مائگی تفی کہ خلایا دونوں گرد ہوں ہیں سے ہوہ ہز سے اس کوفتے عطا کر۔اورا بوجس نے خاص طور برکہا نھا کہ خلایا ہم ہیں سے جو برسرخی ہواسے فتح دے اور چو برسرظلم مواسے دسوا کروسے رہیا بچہا لٹند نعالی نے ان کی مند مانگی و عائم سے رون بجو مند بوری کر دیں اور فیصلہ کر سے کہ دونوں ہیں سے کون اچھا اور





یفنیا خلاکے نزدیک برترین سم کے جانوروہ ہرے گونگے لوگ ہیں جوعقل سے کام نہیں لینتے۔اگر اللّٰہ کومعلوم ہونا کہ ان بیں مجھے مجھ کا فی ہے نووہ صرورانہیں سُننے کی زفیق دنیا دلیکن بھلائی کے بغیرا اگردہ ان کوسُنوا یا نووہ ہے رخی کے ساتھ منہ بھیرجائے۔

اسے ایمان لانے والو، الشراوراس کے رسول کی بکار پرلتیک کہوجب کہ رسٹول تمہیں ہس جبز کی طرف بُلاسے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اورجان رکھو کدا لندا دمی اوراس کے ول کے ورمیان مال ہے اوراسی کی طرف تم سمیٹے جا ڈیے۔ اور بچوائس فتنے سے بس کی نشامن مخضوص طور ہر

بریمرحن سبے۔

سلاله بهان سنن سن مراد وه مننا مبه جوما شف اور قبول کریف کے معنی بیں ہوتا ہے۔ اننا ردہ ان منا نفین کی طرف ہے جوا بیان کا اقرار توکر شف منظم کرا حکام کی اطاعیت سند موٹر جا شف نفے۔

کلے یعنی جوندی سنتے ہیں نرحی ہولنتے ہیں یوں کے کان اور جن کے مندی کے بہرسے اور گونگے ہیں۔ ملے یعنی جب ان لوگوں کے اندرخودی پرینی اور بن کے بیاے کام کرنے کا جدبہ نہیں ہے تواندیں اگرتعبل حکم ہیں جنگ کے بیے لکل آنے کی توفیق دیسے بھی دی جانی تو پہتھ ارسے کا موقع دیجھنے ہی ہے لکلف بھاگ نسکلنے اور اُن کی بیست نما ہے بھے مغید ثابت بہونے کے بچاہئے التی مصر ثابت ہوتی۔

19 من این دون سے انسان کو بچانے کے بیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤٹز ند میرہے توجہ ہورت بہہے کہ دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کا است کے دہمی نظامی است کے دہمی نظامی کے دہمی است کے دہمی نظامی کے دہمی کا است کے دہمی کا میں جو اعزاض ومنفا صداد رجونجا لات جیبیا کر رکھنا ہے وہ بھی اس برعیاں ہیں۔ دومیسے کہ اُدمی ایپ برعیاں ہیں۔ دومیسے



الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ شَهِ بِاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

صرف اُنهی لوگون نک می دود نه رہے گی جنہوں نے تم بین سے گناہ کیا ہم ۔اورجان رکھو کہ اللہ استخت میں سے گناہ کیا ہم ۔اورجان رکھو کہ اللہ سخت منزین بین تم کو بے زورجھا جا ناتھا اُسخت منزین بین تم کو بے زورجھا جا ناتھا کہ ڈرنے رہنے سختے کے کہیں لوگ تہیں مٹانہ دیں بھرانٹ نے تم کوجائے بنا ہ حبیا کردی ابنی مددسے تم ڈرنے رہنے سختے کے کہیں لوگ تہیں مٹانہ دیں بھرانٹ نے تم کوجائے بنا ہ حبیا کردی ابنی مددسے

به کرجانا به حال خلاسکے مباحث سبے اس سے بچے کریس عباگ نہیں سکتے۔ ببر دوعقبد سے مختف زیادہ بختہ موں گے آنراہی انسان نغان سے دوریہ ہے گا-اسی بیے نمانغنٹ کے خلاف وعظافہ پچسٹ کے سلسلہ بن قرآن اِن وعقیدوں کا ذکر بار بارکر تاہیے۔

Passive attitude اختیارکیک اپنی انفرادی اجھائی پرفائع ادراجتماعی برائبرں پرساکت وصامت بوجانے پی، تومجہوعی طور پر پرری سوسائٹی کی شامت آجاتی ہے اور وہ فتنڈ عام بر پا ہو تاہے جس بیں بہتے کے ساتھ گھن بھی پس جا تاہید ۔

بس اللہ تعالی کے ارشاد کا منشا بر سے کرسول جس اصلاح و بدا بہت کے کام سکے لیے اعتماسے او تمہبر جس خدمت بیں ہاتھ بٹانے کے بیاد بدار ہا ہے اس میں در خفیقت نشخصی واجتماعی و دنوں جانبین وسے خدا رسے جدا کہ سہت اگراس بی بیس ہے دن سے خدا ما نہ دونوں جانبین ہوئی ہیں ہیں ہوئے تو وہ فتن مام بربا ہوگا

الانقال ٨

www.islamiurdubook.blogspot.com

بِنَصْرِم وَ سَرَزَقَكُمْ مِنَ الطِّبِبَتِ لَعَلَكُمْ تَنْفُكُمُ وَنَ الْكَابُّهُ الْمُؤَالَا اللهُ وَالرَّسُولَ وَ ثَعُونُوْ آ المُنْتِكُمُ وَالْتَهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَ ثَعُونُوْ آ المُنْتِكُمُ وَالْتُهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَ ثَعُونُوْ آ المُنْتِكُمُ وَالْتُهُ اللهُ الله

تنهاید ایم مفتوط کیدا و رخمین اجتمارزی بهنجایا، شاید کهنم شکرگزار بنو-اسی ایمان لانے والوا حانتے بُر جھتے اللہ اوراس کے رسُول کے ساتھ خیانت ندکروا بنی امانتوں بین غلاری کے مزکب ندموا ورجان رکھوکہ تنہا ہے مال اور نبهاری اولا دخفیفت بین سامان آزمائشش جیمی اورا شر سکے

صی کا فنت سب کولببیٹ بیرسے ہے گی نواہ بہت سے افراذ تمہ ارسے دربیان البیعے موجود ہوں جوعملاً برائی کرنے اور برائی بعیدا نے کے ذمہ وار نہ برس، بلکہ ابنی ذاتی زندگی بیں معبلائی ہی بہتے مہوشے بوں ۔ یہ وہی بات ہے جس کوسورہ اعراف آ یا ت ما ۱۹۱۱–۱۹۱۹ بیں اصحاب الشیعت کی تاریخی مثال پینٹر کرستے ہوئے بیان کیا جاچکا ہے ، اور میں وہ نقطۂ نظر ہے جساسلا کی اصلاح جنگ کا بذیا دی نظریبر کہا جاسکتا ہے۔

ملاے" اپنی اماننوں"سے مراد وہ نمام ذمہ داریاں ہیں جوکسی براغنبار ( Trust ) کرکے اس کے سپر د کی جا بٹی، نواہ وہ عہدو فاکی ذمہ دارباں ہوں کیا اجتماعی معابدات کی ، یا جماعت کے رازوں کی ، یانشخصی وجماعتی اموال کی، یاکسی ابیسے عہدہ ومنعسب کی جوکسٹنخص بر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کریے۔ (مزید تشریح کے بیے



پاس اجر دسینے کے سیے بہت کچھ ہے یا سے ایمان لانے والو، اگرتم خدا ترسی اختیاد کروگے تو اللہ تنہ ارسے بیے کسوٹی بہم بہنچا دیکھے گا اور تنہ اری ٹرا نبوں کو تم سے دُورکریسے گا اور تنہ السے قعم کا معاون کرسے گا ۔ اللہ بڑا فضل فرما نے والا ہے ۔

وہ وقنت بھی یا دکرنے کے فابل ہے جبکہ منکرین حق نیرے خلاف ندیبر ہوس ہے ہے

الماصظه بموموره نساء ما شبهعشک

سلاک انسان کے اظامل ایم اور بھر جی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکٹر منا فقت ، نماری اور بیا انت ہیں مہنتا ہوتا ہے وہ اسی بے الی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی صدسے بڑھی ہوئی دلیہی ہوئی ہے ساسی بیے فرایا کر بر الی اوراوں دو جی مجبت ہیں گرفتا رم و کرتے ہم و الماس سے برے جاتے مود درا مس بیر و نیا کی امنحان گاہ ہیں تم بارے بیدے ساسی بیا باری کے مفاد سے برے جاتے مود درا مس بید و نیا کی امنحان گاہ ہیں تم بارے بیدے میں مباد ان از رائش ہیں۔ جسے تم بٹیا با بیٹی کھنے ہو حقیقت کی زبان ہیں وہ د طوس امنحان کا ایک پر جب سے اور جسے تم جانداد بیا کارو بار کہنے ہم وہ بی ورحفیقت ایک دوسرا پر جبڑا متحان ہے ۔ برجہ نے بین تم اسے حوالہ کی ہی اس بیدے گئی ہیں کہ ان سکے فر راجہ اس کے کہنے ہو اور ساست ہو اور کہا تا کہ اپنے نفس کو جوان و نیوی جیزوں کی مجست ہمال ہر ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اور ہی سے دیا ہے کہنے ہمال کی ہی اس طرح فارد میں رکھتے ہو اور کسان تک اپنے نفس کو جوان و نیوی جیزوں کی مجست ہمال ہم ہو تا ہے ۔ اس طرح فارد ہیں رکھتے ہو کہ ہو اور کسان تک اپنے نفس کو جوان و نیوی جیزوں کی مجست ہمال ہمال کے باور جو دراہ راست پر جیلئے ہمان کہ اپنے نفس کو جوان و نیوی ہیزوں کی تحدید ہمال ہمال ہمان کے دائے دو کہ کہ ہمالہ کے اور کی میار کی ہمالہ کے دوسر کی تو در اور کی ہمالہ کے دوسر کی ہمالہ کے دوسر کی ہمالہ کی اور میں رکھتے ہو کہ کر کے در ہم

سلاک کسون اُس جیز کو کبنتے بی جو کھرے اور کھوٹے کے امنیا کونمایاں کرتی ہے بہی فعوم ، فرقان الاجھ ہے اس کا بھی ہے اس کا ترجہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارتفاد البی کا منشا بیسے کداگرتم د نیا بی الشدسے وُرت بورے کام کرد۔ اور تمہاری دنی توابش بیم وکرتے سے کو رُا ایسی حرکت سزد و نہ ہوئے جررضائے النی کے خلاف ہم آنوائٹ تعالیٰ تمہا رسے اندر وہ فوت نمیز ببدا کردے گا جس سے قدم نیم بین مورد به معلوم بونا رہے گاکہ کونسار دیوجے ہے اور کونسا نقط کس دہ بین مورد به مورد اسے مردورا ہے ، برنظیب اور مرفراز پرتمهاری اندرون بھیرت نمہیں میں ضلکی رضلہ ہے اور کونساری نا داخل ہے برمورد ، بردورا ہے ، برنظیب اور مرفراز پرتمهاری اندرون بھیرت نمہیں بنانے کے گاکہ کونساری طرف جاتی ہے اور کونسی را ہ باطل





که بخفی نیکردین یافتل کر ڈالیس یا جلاوطن کردین۔ وہ اپنی جالیں جل سے نفے اور اللہ البنی جال چل رہ تفااورا دلٹرسب سے بہتر جال جیلنے والا ہے۔ یہب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی جیب وزکنے نفے کڑاں سُن یا ہم نے ہم جاہیں تو ایسی ہی بانیں ہم بھی بنا سکتے ہیں ، یہ تو وہی بُرانی

سبعه اورنتبیطان سے ملانی سبے۔

من الله المارة و كا ذكرة و بين كايه الدينندية بن ك حدكو بينج حيكا تفاكراب محدصلي الترعلية ولم مجي مدينة جله جا بٹر سگے۔اس دنسندہ ہ آبیں ہیں سکنے سکے کہ اگر بٹیخص کمہ سسے نیکل گیا نویمپڑنظرہ ہم ارسے قابوسے ہا ہم بوجا شے گا بچا نہول آپ کے معاملہ میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے بہے وادالنَّدُوّہ میں تمام رؤسا ہے فوم کا ایک اجتماع کیاا وراس امریر باہم مشا ورست ک که اس خطرسے کا سدّ با بسکس طرح کیا جائے۔ ایک فریق کی راشے پیٹی کہ استخص کوبیڑیاں میںنا کرایک جگہ قید کردیا جاستے اور جيتج بربانكياجاشته ليكن اس السشكونبول نركيا كياكيونكه كهنه والوسن كماكه اگرم بنداست فيدكرد يا تواس كم جوسائغي فيدخل سے با ہرم دنگے دہ برابرانیا کام کرتے رہیں سگے اور دہب ذراہی قوت کپڑلیں گے تواسے بچیم اسنے سے بلیے اپنی میان کی بازی لگانے ہیں بمی دربغ نذکریں گے۔ دومرسے فریق کی لامٹے مینغی کراسے اپنیے ہاں سے نکال دو پھچرجب بہہما رسے درمیان ندرہے توہمیں اسسے کچھ بجست نہیں کہ کماں رہتا سہے اورکیا کرنا ہے ،ہرحال اس کے وجو دسے ہمارسے نظام زندگی ہیں خلل پڑنا تو بند مبوجائے گا۔ لیکن استے بھی بیکہ کرردکردیا گیاکہ ٹیخص جا دو برا <sub>ان</sub> اومی ہے ، و لوں کومویہ نے بیں استے بلاکا کمال حاصل ہے ، اگر بیریمال سے نکل گیا تونه معلوم عوب كحدكن كونبلول كوابنا ببروبناسك كااور يجركننى قوت حاصل كريكة فليب عوب كوابينه افتداريس لاسف كمه سيلي تعم ير مهادة ورم وكاسة نوكارا بوجهل نے بدرائے بیش كى مم اپنے تمام فبيلوں بس سے ایک ایک عالی نسب تيزدست جوان متنفس كريرا دربيرسب فاكربك باركى مخذير ثوث برثرين اور استيقتل كرفه البن-اس طرح محتر كانحون تمام قبيلول برتقتيم بوجاشته كا اور بنو عبد مُناف کے بیے نامکن ہوجائے گاک سب سے لڑسکیں اس بیے مجبوراً نوں ہما پرفیصلہ کرنے کے بہے رامنی ہوجا پیں گئے - اس راشة كوسب في بيندكيا فِل كے بيلے آومى مجى نا مود ہوسگھ اور قبل كا وقيت بجى مغرر كرد باگرا بحقیٰ كرجودات اس كام كے بيلے تجويز كی گئی نغى اس برنعيك وَمَنت برِ فَا تَلُولَ كَاكُرُوه ابنِي دُيُونِي بِرِينِجِيمِي كَيا ،ليكن ان كا يا تغريبُ قسست بيط نبى السُّدعليبرو لم ان كي آنكھوں میں خاک جھونگ کرنکل سکٹے اوران کی بنی بناٹی تند ہرعین وقت پر ناکام ہوکررہ گئی ۔

www.isl

أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰنَا اللَّهُمَّ الْ صَالَةُ هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِمْ عَلَيْنَا رِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِمْ عَلَيْنَا رِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللَّهُ مِنْ عِنْدِابِ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَ اَنْتَ فَعَلَى اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَ اَنْتَ فَيْهُمُ وَ اللهُ مُعَدِّ بَهُمُ وَهُمْ يَسَتَغُومُ وَنَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدِّ بَهُمُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنَ الْمَنْهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُ الْمَنْهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصُدُ اللهُ وَهُمْ يَصُلُونَ عَنِ الْمَنْهُ وَاللّهُ وَهُمْ يَصُلُ اللّهُ وَهُمْ يَصُلُونَ عَنِ الْمَنْهُ وَاللّهُ وَمَا لَكُونُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُ اللّهُ وَهُمْ يَصُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُمْ يَصُدُ اللّهُ وَهُمْ يَصُلُ اللهُ وَاللّهُ مُعَالِيَهُ اللّهُ وَهُمْ يَصُلُونَ عَنِ الْمُنْهُولِ الْحُرَامِ اللهُ وَهُمْ يَصُلُونُ عَنَ الْمُعْمِلُ الْحُدُولُ اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَالِمُ اللهُ وَاللّهُ مُعَالِكُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعَالِكُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ مُعَلِي اللّهُ مُعَالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللل

که نبال بی جو پیلے سے لوگ کتنے چلے آرہے ہیں ۔ اوروہ بات بھی یا دہے جوانہوں نے کہی تھی کم است بھی یا دہے جوانہوں نے کہی تھی کم است ہے دہم براسمان سے بیخر پرسا دسے بیا کوئی در دناک عذاب ہم پر سے اور نیری طرف سے جو توہم براسمان سے بیخر پرسا دسے بیا کوئی در دناک عذاب ہم پر سے آئاس وقت توانٹ را نٹر کا بیا عدہ ہے کہ لوگ ہست خفا دکر دہے ہموں اور وہ ان کوعذاب در میان موجود تھا۔ اور نذا لٹر کا بیا عدہ ہے کہ لوگ ہست خفا دکر دہے ہموں اور وہ ان کوعذاب دیر شائے لیکن اب کیوں نہ وہ ان برعذاب نازل کر سے جبکہ وہ سجد حرام کا داسند دوک دستے ہیں ،

سلام به بات وه دعا کے طور برندیں کتنے نے ملک جبلنج کے انداز بس کنفے تھے ربینی ان کامطلب بہ تھاکہ اگر واقعی بیر عنی ہزا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے تعبلانے کا نتیجہ بیر ہونا چاہیے نفاکہ ہم برآسمان سے بنیمر برسننے اور غداپ الیم ہما سے اوبر ڈوٹ بٹرنا۔ گرجب ایسانہیں ہوتا تو اس کے معنی بہ ہیں کہ بے نہ تن ہے منہ میں جانب التندسیے۔

کے کے بران کے اس سوال کا بواب سے جوان کی اوپروائی طاہری دعا پین ختی تفا ۔ اِس جواب بیں بنا پا گیا ہے کہ اللہ ان کی کہ ور میں کبوں عذا ب نہیں جبیجا ساس کی بہتی وجریخی کی جب بھی کہ بنی کسی بستی بی موجود ہمواور حق کی طرف و مورت دسے رہا ہر اس وقت تک بستی کے لوگر کو مسلت وی جاتی سیصا ور عذا ب بیج کر قبل از وقت ان سیصا صلاح فیربری کا موقع صلاب نہیں کر لیاجا آنا ۔ اس کی دور ہری وجر بہ ہے کہ جب تک بستی بیں سے ایسے لوگ ہے در بیے نکافنے جلے آرہے ہوں جو اپنی مواپینی صلاب نہیں کر لیاجا آنا ۔ اس کی دور ہری وجر بہ ہے کہ جب تک بستی بیں سے ایسے لوگ ہے در بیے نکافنے جلے آرہے ہوں جو اپنی موقع کی اصلاح صابقہ غفلت اور غلط روی پر شنبہ ہمو کر المنٹر سے کہ الشرقعائی خواہ اس بستی کو نباہ کر کے دکھ وسے ۔ البنہ عذا ب کا ریاف و میں مائے و دو ہر تا ہے جب بنی اس مبتی پر جم تن ہوری کر نے کے لعد مالیوس ہمو کر دیاں سے نکل جائے یا نکال دیا جائے با

الإنفال ٨

www.islamiurdubook.blogspot.con

طالانکہوہ اس مجد کے جائز مبتو تی نہیں ہیں۔ اس کے جائز منتو تی توصرف اہلِ تفزیٰ ہی ہوسکتے ہیں،
مگراکٹر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بہت اللہ کے باس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بسسٹیاں
بجانے اور تالیاں بیلنے ہیں بیس اب لوراس عذاب کا مزہ جکھوا بنے اُس انکار حق کی باداش ہیں
بوتم کرتے دہے ہوجن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ ا بنے مال خدا کے راسنے سے

ملے بیرانشارہ اس غلط نہی کی تروید بیں سیصیح لوگوں سکے دلون میں تیبی ہوئی متی اور جس سے عام طور برا بی عرب

تبارنببن سبے۔

میلی و سیحف سفے کہ عداب البی صرف آسمان سے بچھروں کُنسکل میں یاکسی اور طرح تواشے فطرت کے پیجان ہی کی شکل میں آیاکر تاسبے۔ مگر میاں انہیں بنا یا گیا ہے کہ حبنگ برر ہیں اُن کی فیصلہ کن نسکست ہوں کی وجہسے اسلام کے بیے زندگی



الله فسينفيفونها نتم تنكون عليهم حسرة بقريغلبون لأ وَ الَّذِينَ كُفَرُوْاً إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْتَنُّرُونَ ﴿ لِيَمِيرَ اللَّهُ الْخِبِيْنَ مِنَ الطَّيْبِ وَ يَجَعَلَ الْخَبِيْثَ بَعُضَهُ عَلَىٰ ابَعُضِ فَيُرُكُمَهُ جَمِيبًا فَيُجُعَلَهُ فِي جَمَلُمُ أُولِيكَ هُمُ الْخِيسُ وَنَ ﴿ قُلْ لِلَّانِينَ كُفُرُوا إِنْ يَبْنَهُوا يُغُفُّ لَهُمْ وَالْ إِنْ يَبْنَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ المَّا فَكُ سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۞ إُو قَاتِلُوهُ مُ حَتَّى كَا تَكُونَ فِنْنَاةٌ قَرَيْكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ

ر دینے کے بیے صرف کررہے ہیں اورا بھی اور خرج کرتے رہیں گئے ،گر آخر کا رہبی کوسٹ منیں ان کے بیے بچینا وسے کاسبب بنبرگی بھروہ تغلوب ہول گئے بھریہ کا فرجمنم کی طرف گھیر لائے ا جائیں گئے ناکداللہ گندگی کو باکبزگ سے جھانٹ کرالگ کرسے اور ہترم کی گندگی کو ملاکراکٹھاکرے کیمراس بلندے کو جہنم بیر محبونک سے بہی لوگ اصلی رابوا لیے ہیں۔ ع

اسے نبی ان کا فرول سے کہوکہ اگراب بھی باز آجا کمیں نوسج کچھے بہلے ہوجیکا ہے اسس سے ورگزرکردیا جائے گا،لیکن اگر بہ اسی تھیلی روسنس کا اعادہ کریں گے تو گزسنٹ تہ فوہوں کے ساتھ جو کچھ مرسج اسے وہ سب کومعلوم ہے۔

المصابمان لانصوالوءان كافرول مسي خبك كروبيان بك كه فننه بافي ندرسها وردين بورا كابورا

کا ور ندیم نظام جا بسبت سکے بیلے موست کا فیعسلہ ہوا سہے، وراصل ان سکے حق میں الٹرکا عذاب ہی سمے -سنسله اس سے بڑھ کر دبوالبیرین اور کیا ہوسکتا ہے کہ انسان حیں را ہ بی ابنیا نمام وقعت ، نمام محنیت ، تمام فا بلبیت، ا وربورا سابنه زندگی کھیا دسے اُس کی انتہا ہے بہتے کر استے معلوم موکہ وہ استے سیدھی نبا ہی کی طریب ہے آئی ہے اوراس راہ میں جو کچھ اس فی کمپیا یاست اس پرکونی مودیا منافع پانے کے بچاہے اسے الٹاجرمان میگننا پڑسے گار





لِلّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْلَ اللهَ مَوْلِلْكُمُ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النّصِيرُ ۚ وَالْعَمَ النّصِيرُ ۚ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ مَوْلِلْكُمُ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النّصِيرُ ۚ وَالْعَلَمُ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ولِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرِبِي الْقُرِبِي وَ الْبِينِي وَ الْبِينِي وَ الْبِينِينِ وَابْنِ السِّبِيلِ

التهرکے بیے ہو جائے ۔ بچراگر وہ فتنہ سے رک جائین توان کے عمال کا دیجھنے والا اللہ ہے ' اوراگر وہ نہ مانیں توجان رکھو کہ اللہ تمہارا سر بریست ہے اور وہ بہتر بن حامی و مدد گارہے ۔ اور تہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسس کا با بنجواں حصتہ اللہ اوراس کے رسول اور رست تہ داروں اور تیبیوں اور سیکبنوں اور سافروں کے لیے ہے۔

اسلے بہاں بھرسلمانوں کی جنگ کے اُسی ابکہ منعصد کا اعادہ کیا گیا سبے جماس سے پیلے سورہ بفرآبہت 19 بیں بہاں کیا گیا سبے جماس سے پیلے سورہ بفرآبہت 19 بیں بہاں کیا گیا تھا۔ اس منعصد کا سلبی جزء بہ سبے کونگنہ یا تی ندرسبے ،اورا بجا بی جزء بہ کہ دبین بالکل الشرکے نہیے بوجائے۔
بس بہی ایک اخلاقی منعصد ابیبا ہے جس کے بیلے لانا بل ایمان کے بلیے جائز بلکہ فرض سبے اس کے سواکسی دوسرے منعصد کی اس بہی ایک افرائی جائز نبیں سبے اور شابل ایمان کوزیبا ہے کہ اُس بین کسی طرح محصد لیں۔ تشنز بے کے بیے ملاحظہ سوسورہ لقرہ محالتی میں کسی طرح محصد لیں۔ تشنز بے کے بیے ملاحظہ سوسورہ لقرہ محالتی میں کی جائز نبیں ہے اور شابل ایمان کوزیبا ہے کہ اُس بین کسی طرح محصد لیں۔ تشنز بے کے بیے ملاحظہ سوسورہ لقرہ محالتی میں کی ج

الخزء



إِنْ كُنْنُمُ أُمَّنُكُمُ بِاللّهِ وَمَا آنُوْلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُهُ قَالِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴾ إِذْ آنُتُمُ إِنْ الْعُدُوةِ الْقُصُوى وَ الرَّكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ

نبیجہ دو*زرخ سبے*۔

اس نقسیم بیں التعاور دسول کا حصہ ایک ہی سہے اوراس سے نقصود بیرسے کٹھس کا بکہ جزءاعلا، کلمنۃ التعدا ور اقامیت دین بخ سکے کام بیں صرف کیا جائے

رمنت نه دارول سے مرادنبی میل التدعلیہ و کم کی زندگی میں نوصفور ہی کے رمنت نه دارسفے کیونکہ جب آب ا بناسال ا وفت دہن کے کام بیں حرف فرمانے نفے اورا نبی معاش کے بلے کوئی کام کرنا آب کے بلے نمکن ندر یا تھا نولا محالیاس کا شفام مونا جا بیت فعاکد آب کی اور آب کے اہل وعیال اوراُن دوسرے افریا کی جن کی کفالت آب کے ذریفتی، حروریات بوری ہول اس بلے خمس میں آب کے افریا کا صدر کھا گیا۔ ببکن اس امریس اختلات ہے کہ حصور کی دفات کے بعد فردی القربی کا ببحصد کس کو بہتر ہوئی سے کہ حصور کی دفات کے بعد فردی القربی کا ببحصد کس کو بہتر بہتر اختلات ہوئی سے کہ حصور کے دوری کے بعد بیر حصد منسقون ہوگیا۔ دوترے گردہ کی راشے ہے کہ معاور کے بعد بیر حصد منسقون ہوگیا۔ دوترے گردہ کی راشے ہے کہ معاور کے بعد بیر حصد منسقون موگیا۔ دوترے گردہ کی راشے ہے کہ معاور کے بعد اس معالی میں بیر بیر بیری ماری بیر بیری کا بیر میں بیر کا بیر میں اس کے بعد بیر حصد منسقون میں گردہ کی دوری کے بعد میں میں اس کے بعد بیر حصد خاند ان میں میں تعدید کے دوری کے بعد بیر حصد خاند ان میں میں تعدید کے اوری میں بیری کے میں میں اس کے بیر بیری کے میں میں اس کے بعد اس کے بعد بیر حصد اس کھی میں اس کے بعد اس کے میں میں کہ بیری کھی میں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بند میں کے افریا کو بیری کے میں کے اوری کا میا کہ بیری کھی کے میں کے افریا کو بیری کی کا میں کا میں کہ بیری کھی کے بعد اس کے بعد اس کے اوری کی کو بیری کے بیری کے بیری کے بیری کے دوری کے بیری کے بعد اس کے بیری کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کی کا میں کی کو بیری کی کے بعد اس کے افری کے بعد اس کے بعد اس کے بیری کی کھی کی کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بیری کی کے بعد اس کے بعد اس



وَ يَجِيلُ مَن حَى عَنْ بَيِّنَا إِنْ اللَّهُ لَسَرِيعُ عَلَيْهُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَرِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ أيرِيكُهُ مُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴿ وَلَوْ ٱرْلِكُهُ مَكَثِيرًا لَّفَسِلْمُمُ وَلَتَنَازَعُنَّهُ فِي الْحَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ إِنَّهُ عَلِيْمُ إِنَّا الصَّدُورِ ١٠ وَإِذَ يُرِيُكُمُوهُمُ إِذِ الْتَقَيَّدُمُ فِي آعَيْنِكُمُ فَلِيلًا وَّ بَقِلِلُكُمُ فِي آعَبُرَهِمُ لِيَقْضِى اللهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا ط

اور يجيد زنده رمنا ہے وہ ديبل روئن كے سانھ زندہ رہے بفينًا خلاستنے اور جاننے والا ہے۔ ا دریا د کرووه و فنت جبکه لیصنیٔ خدا اُن کونمها رسیه خواب بس تفورًا د کھار کا تھا۔اگر کہیں وه نهبس أن كى تعدا د زبا وه وكها د نبا توصرورنم لوگ مهت با رجاننے اور لڑا ئی کے معاملہ ہم حجا کڑا مرسا کردینے میکن استرہی تے اِس سے نہیں بجایا ، نفیزًا وہ سینوں کا حال نک جانتا ہے۔ اوریا دکروحب که مفایلے کے وقت خدانے تم لوگوں کی تکامہوں میں تنمنوں کو تھوڑا دکھایا اوران کی نگاہوں بی تہبیں کم کرسے بیش کیا : ناکہ جوبات ہونی تھی اُسے اللہ ظہور بیں سے آسے ،

ے بعنی وہ تا ببید ونصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہو ٹی۔

مهمسل پینی نابت بوجائے کہ جوزندہ رہا سے زندہ ہی رمنا جاہیے نضا ورجہ ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا جا ہیے تخا-بہاں ُرندہ رہنے واسے اور بلاک مبونے واسے سے مرا وا فرادنہیں ہیں بلکہ اسلام ا ورجا بلیبت ہیں -

<u>ھسل</u>ے بینی خدا اندھا، بہرا، بے خبر تقلانہ بس سے بلکہ وانا و بینا ہے۔ اس کی خلائی بیں اندھا ڈھسٹ رکام

سيستك بداس ونعنذك بانت جيرجب ببى صلى التدعليدولم مسلما نون كوسك كريدينيست نكل رسيعه تقفي بالاستنه بين كسى

منزل پرشفے اور بتبخفق نه: وانضا که کفارکا مشکر نی الوافع کتناسہے۔ اس ونست چھنوریفے خواب بیں اس مشکر کو دیجعا اور چوننظر ا ب كه ساعف بش كياكيا اس سے آب في اندازه الكاياكه دشمنوں كى تعداد كي مست زياده نبير سے يہي خواب آب ف

مسلمانوں *کوسنا دیا اوراس سیسے ہمسن* باکرسلمان *آگے بڑھنے جیلے گئے*۔





اور آخر کارسالسے معاملات الله بنی کی طرف رسوع کرنے ہیں ع

کے ایمان لانے والو سجب کسی گروہ سے تہ الامقابلہ ہو تو ٹابت قدم رہوا ورائٹہ کو گرزت
سے یا دکرو تو تع ہے کہ تہ بس کا مبابی نقیب ہوگی ۔ اورائٹہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو اور
ایس بی جھگڑونہیں ورز نتم السے اندر کمزوری بیلا ہوجائے گی اور تہ ماری ہوا اُ کھڑجائے گی عبرسے کام کو ایس بیں جھگڑونہیں ورز نتم السے اندر کمزوری بیلا ہوجائے گی اور تہ ماری دو قائن اُ کھڑجائے گی عبرسے کام کو این میں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اُن لوگوں کے سے دنگ ڈھنگٹ اختمار کروہ اِ بنے گھروں کے اُن اِنتہ میں کرائے والوں کے سے دو کتے ہوئے نکھا ورجن کی دوش بہ ہے کہ اسٹر کے داستے سے دو کتے ہوئے۔ اُن اِنتہ اور لوگوں کو اِبنی شان کھلتے ہوئے نکھا ورجن کی دوش بہ ہے کہ اسٹر کے داستے سے دو کتے ہوئے۔

سیسیده بین این بین این بند بات و خوا بننات کو قابین رکھو بجلد بازی، گعرابت، براس، طع اور نامناسب بوش سین بور شعند سے دل اور بی تی قرت فیصلہ کے ساتھ کام کرو فیطرات اور شکات سائے بول قرفه ارسے قدیوں بی نفر ش نشر سے بحل میں بین میں این بین ترقیط و عقد ب کا بیجان تم سے کوئی ہے محل حرکت مرز و ذکرانے پائے مصاف ب کا جملہ بواور مالات بگرنے نظر آرہے بول اضطراب بین تمهارے حواس براگندہ نه بوجا بی بی بھول تفصد کے شون سے بقوار مولات بگرنے نظر آرہے بول اواضطراب بین تمهارے حواس براگندہ نه بوجا بی بیھول تفصد کے شون سے بقوار موکر یا کسی نیم بین کارگر دیکھ کر تمهارے اوالی بھی دنیوی مور یا کسی نیم بین مول آلی مول اور الکی بھی دنیوی فوائد دور نظریات نمیں اپنی طوف فیمار بی بول آلوان کے منا بلد بیں بی تمہارانفس اس درج کر در رند بوکر بیا ان کی طوف کینج جاؤ ربی نمام مفہو ما شامری ایک لفظ «حدید" بیں پوشیدہ بین، اور الشرنوال فر آنا ہے کہ جو اور بین نمام مفہو ما شام بینیات سے صابر بروں ، بیری تا ٹیدائنی کوجا صل ہے۔

شهر المسلے اندارہ ہے کفارِ فریش کی طوت ، جن کا نشکر کمہ سے اس شان سے نسکا نغاکدگا نے بجانے والی لوٹڈ یا ں ساننہ بغیس ، جگر مبگر تمیر کررقعی وسرو دا ورنٹراپ نوشی کی معقبیں بریا کریتے جا درہے تھے ، بوجو فیسیلے اورفرپے داستہ ہیں جانے تھے





وَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ هِجُيطٌ ۞ وَإِذْ زَتِنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالُهُمُ وَقَالَ كَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَاسٌ الْكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ الْكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِعَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ

بو کچھوہ کریسے ہیں وہ التّٰہ کی گرفت سے با ہزنہیں ہے۔

ذرانجال کرواس وقت کا جب که شیطان نے ان دگوں کے کر قوت ان کی نگاہوں ہی نوشخا بناکر دکھائے تھے اوران سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پرغالب نہیں ہوکٹ اور یہ کہ ہیں تنہا رہے مسانھ مہوں ۔ گر حبب دونول گرومہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ اُ لٹے باؤں بھرگیب اور کہنے لگا کہ

ان پائی طائت و نوکت اورا بنی کنزت نداد اورا بنے سروسا مان کا رعب جماتے مقے اور ڈ نبگیں مار نے مفتے کہ عبا ہمار سے نقابلہ یں کون سرا فعا سکنا ہے ۔ یہ تو عقی ان کی اخلاق سے ہی نربا دہ سرا فعا سکنا ہے ۔ یہ تو عقی ان کی اخلاق مالت اوراس پر مز ببد بعثت یہ تقی کہ ان کے نکلے کا مفعد مان کے اخلاق سے ہی نربا دہ نا پاک مغا وہ اس بہے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے فتے کہ کن اور راستی اورانعما ن کا علم بلند مہو، بلکہ اس بیے نکلے فتے کہ کا استان مہونے یا ہے ، اور وہ اکبیلا گروہ ہی ہو دنیا بیں اس مقعد دی ہے بہے اٹھا سے نتم کر دبا جائے تاکہ اس بھکا کو اٹھانے والا دنیا عبریں کوئی ندر ہے ۔ اس پر سلمانوں کو شنبہ کیا جارہ اسے کہ تم کہ بیں ابسے نہیں جانا ہے تمہیں الشد نے ایجان اور وی پر پر پر بیتی کی جوفعت عمل کی جواس کا نقاصا بہ ہے کہ تمہار مقامی باکہ بروں اور تمہارا مقعد بعبا کے بھی پاک ہو۔

یر بہایت اسی زماند کے بیے دختی آئی کے بیے بھی ہے اور ہمیشہ کے بیے بسے کفار کی نوجوں کا جوحال اُس وفت مقاوبی آج بھی ہے۔ نعید خان نام کے اور اور شراب کے بیلیے ان کے ساتھ ہوز دلا بنگ کی طرح کے رہتے ہیں نیمیہ طور پر نہیں بلکہ علی الاعلان نما بہت بے سے نام کے اور نشراب کا زیادہ سے زیادہ دائش ما نگلتے ہیں اوران کے سیا ہمیل کو نود داپنی نوج ہی سے بیر مطالبہ کرنے ہیں باک نہیں ہوتا کہ دہ اپنی بیڈیوں کو بڑی سے برئی نصاد میں ان کی شموات کا کھلونا بنے کو نود داپنی نیڈیوں کو بڑی سے برئی نصاد میں ان کی شموات کا کھلونا بنے کے بیے بیش کرسے مجبر میلا کو فی دو سری فوم ہی سے بیر میلا کو فی دو سری فوم ہی سے بیر میلا کو فی دو سری فوم ہی سے براہ کہ بیال و میان اور انداز گفتگوییں وہ نما ہیں دیکھا جا سکتا ہے اور انداز میں اور نظام کی ساتھ دینا کو نیکس سے ہوئوم کے مدیر بن کی نقریروں میں لاغا لب لکھ البو ہوا دو میں انداز میں اور نظام کی جا سکتی ہیں۔ اور انداز نظام کی ساتھ دنیا کو نیکس سے بہاؤہ میں سے بہنوم کے مدیر بن کا تعرب کی تعرب میں ان میں سے بہنوم کے مدیر بن کا تعرب کی نظام کے مقاصد میک ہیں۔ ان میں سے بہاؤہ کی نظام کے ساتھ دنیا کو نجیس ہیں۔ کہ دینے نظام کی نظام کی ساتھ دنیا کو نجیس ہیں بی تا ہو کہ اس کے بیش نظام کی نظام کے اس نے بہنی نظام کے بید ایک ادار کے بید با کے اس کے بیش نظام کی نظام کے بید ایک اس کے بیش نظام کیت ان کے بیش نظام کے بید با کہ اس کے بیش نظام کیت ان کے بیش نظام کی نام ان نیست بی ہو بید ایک اور نام کے معاملہ بی تا ہے اس بیان ان اس کے بیش نظام کی نام کو نوب کی سے اس کی اور نام کی نام کو نوب کو نام کو نا



إِنِّ بَرِئَيُ مِّنْكُمُ إِنِّ آمَاى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ آخَافُ الله وَ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ شَالهُ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ شَرَفٌ غَرَّهُ فَوَلاءِ دِينَهُمُ وَ وَمَنُ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيبُونَ وَجُوهُمُ وَ لَوْ تَرَنِّى إِذْ يَتُونَى اللهَ اللهِ يَكُونُ اللهُ يَن كَفَرُوا الْمَلْإِلَكَ أَيْفُرِبُونَ وُجُوهُمُ وَ ادْبَارُهُمْ وَ ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَذِلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آبِلُوبُكُمُ وَ آنَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ

میرا تنها دارا تھ نہیں ہے ہیں وہ کچھ دیکھ رہا ہموں جوتم لوگ نہیں دیکھتے بمجھے خداسے ڈراگا ہے اور خدار می سخت سخت میں اور جوتم لوگ نہیں دیکھتے بمجھے خدار کو دوگ اور خدار می سخت سخت مراد مینے والا ہے بیجب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن سے دلوں کو دوگ اللہ می است کا کر کھا آئے۔ حالا تکہ اگر کو فی اللہ رہی ہم وسد کرسے نویقی یا اللہ رہ از بر دست اور دانا ہے ۔ کائن تم اُس حالت کو دیکھ سکتے بہر وں اور ان سے کو کھوں کہ جبکہ فرسنتے مقتول کا فروں کی دُو میں فیصل کر دہے نظے۔ وہ ان کے بہر وں اور ان کے کو کھوں کہ خبریں لگاتے جاتے تھے اور کہنے جاتے تھے اور کہنے جاتے تھے اور کہنے جاتے تھے اور کہنے جاتے کھے اور کہنے جاتے کھے اور کہنے جاتے کھے اور کہنے جاتے کہا کہ دور نا اللہ دفوا ہے بندوں برظلم کرنے والا

ان کی توم منعرف موادر دومرسے اس کے جاکراور وست نگرین کر ہیں۔ بس ابل ایمان کونرآن کی ببردائمی ہلایت ہے کہ ان فسان دفجار کے طور طریفوں سے بھی بجیبرا وراُن نا یاک مفاصد ہیں بھی ابی جان و مال کھیسانے سے پریمبز کر ہی جی ہیں ہوگ کر شرف ہیں۔ **194** میں مدیشہ کے منا نعین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خلاسے غفلت کے مرحق ہیں گرفتار نقطے ، بیرد کچھ کر کہ مسلمانوں کی مجھی بعربے مروسا مان جماعیت فریش جیسی زبر وست طافت سے نگرانے کے بیے جا رہی ہے۔ آبیں ہیں کہنتے نفط کہ بیدلوگ، پنے و بنی جوش ہیں و بوانے ہوگئے ہیں ، اس معرکہ ہیں ان کی نبا ہی تینین ہے ، گراس نبی نے مجھے ابساانسوں ان پرھیج نگر رکھا ہے کہ ان کی عمل خیط ہوگئی ہے اوراً نکھوں و کچھے بیرس ت کے متر ہیں چلے جا رہے ہیں۔



الانفال ٨-

www.islamiurdubook.blogspot.com

لِلْعَبِيْدِ ﴿ كَدَاْدِ اللَّهِ فِلْ عَوْنَ وَ الّذِيْنَ مِنْ فَبْلِهِمُ لَكُوْدُوا لِلْهَ فَوَى شَكِيْدُ اللّهِ فَاخَدَهُ هُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَنَّ الله قَوَى شَكِيْدُ اللّهِ فَاخَدَهُ هُ اللّهُ لَهُ يَكُ مُعَيِّرًا لِعَهَ قَوَى شَكِيْدُ اللّهِ فَالْمَ لَهُ يَكُ مُعَيِّرًا لِعَهَ اللّهَ اللّهُ سَمِيعًا عَلَىٰ فَوْمِ حَتّى يُعَيِّرُوا مَا بِالْفُسِهِمُ وَانَّ الله سَمِيعًا عَلَىٰ فَوْمِ حَتّى يُعَيِّرُوا مَا بِالْفُسِهِمُ وَانَّ الله سَمِيعًا عَلَىٰ فَوْمِ حَتّى يُعَيِّرُوا مَا بِالْفُسِهِمُ وَانَّ الله سَمِيعًا عَلَيْهُ مَا يَانُفُسِهِمُ وَانَّ الله سَمِيعًا عَلَيْهُ مَا يَانُفُسِهِمُ وَانَّ اللّهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ مَا يَانُفُسِهِمُ وَانَّ اللّهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ مَا يَانُولُ اللّهُ وَانَّ اللّهُ مَا يَانُولُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ أَنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَلْ يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَلْ يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَانْ فَهُمُ لَلْ يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَانَهُ مَا اللّهُ وَالْهُ وَا فَهُمُ لَلْ يُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُؤْمِنُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

بهم اینی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پرری طرح اللّٰہ کی فعمت کا غیر سنخن نہیں بنا دیتی اللّٰہ اسے اپنی نعمت



مِنْهُمُ نَنْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْبِ اللَّهُ الْحَرْبِ اللَّهُ الْحَرْبِ اللَّهُ الْحَرْبِ اللَّهِ الْحَرْبِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

نونے معاہدہ کیا بھروہ ہر موقع براسس کو توریت ہیں اور ذرا فداکا خوف نیبل کونے۔ بس اگر بدلوگ نمبیل اٹرائی میں مل جائیس توان کی ایسی خبرلو کہ ان کے بعد جو دُوسرے لوگ ایسی وٹن

سلب نهیں کیا کرتا۔

الم الم المان من مع وريرا شاره سه ميرودكي طرف - نبي مل التُه عيد وسلم في مدينه وبيد مين تشريف لا في ك بعد مسب س یپلے اسی سکے سا تقریمین حج الأور باہمی تعاون دمددگاری کامعا ہرہ کیا تضا اورا بنی صر تک پوری کوسٹ ش کی نئی کہ ان سے خوشگوا ر تعلقات قائم دبیں ۔نیز دین حیثیت سے بھی آپ میود کومشرکین کی برنسبست اپنے سے فریب ترشیجھتے تکھے اور ہرمعا ما ہیں مشرکین کے بالمغابل المركتاب بم يحطرليقه كوزجيح وسيقه تفعه بيكن أن يحيامما واورمشا شخ كونوح يدينانص وراخلاق صالحه كى ده تبليغ الدا فنقادى وعمل گمرا بہیوں پروہ تنقیداورا قامست دبن حق کی وہسمی ہجرنبی سلی الٹرعلیہ وسلم کررسیے سختے ، ایک آن نرکھا آرگفی ادران کی بہم کوسٹنٹ پیرنغی کہ بیرنٹی تحریک کیسی طرح کا مہا ہب نہ ہوسنے ہائے -اسی مقعد سے بیے وہ پربینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرستے سختے ۔اس کے بیے وہ اُوس اور خزر کے کے درگوں میں ان پرانی عداوتوں کر مجٹر کاتے سختے ہوا سلام سے پہلے ان کے درمسیا ن کشنت دخون کی موجب بمُراکرتی تقییں ۔ اسی کے لیے قراش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سا زنشیں جل رہمگئیں ا وریدسب حرکات اُس معاہرۂ دوستی سے با ویجد ہورہی تغیب جو بی صلی الٹرعلیہ وسلم ا وران سے درمیان کھھاجا جیکا تفا رجسب جنگ بدرواقع ہمرائی توابتدا میں ان کوتو نع تھی کہ قرئیل کی پہلی ہی جوٹ اس تحریب کا خانمہ کر دے گی۔لیکن حبب بتیجہان کی فرنیا سكيخلات لكلاتواك كصبينوق كي آتيش حسدا ورزياوه تبيثرك أنظى اننول نيهاس انديينيدسي كربرركي فتح كبيراسلام كم طافت انمرا يك مستقل منطوه " ندبنا وست ابنى مخالفان كوستستنول كونيز تزكر ديا يحتى كران كا ايك لبطركعب بن انترف (جو ترليش كي شكست سنقة بى چيخ انتفا تغاكراًج زين كابهيد بمارست ليراس كى پينجدست مهترست ، خود مكرگيا اورو بال اس نے بہجان انگيزم سيسك كمركرة ليش كوانتقام كابحوش ولايا -اس پرعبی ان نوگول نے بس مذکی میرودیوں سکے قبیلۂ بنی تَمیْنُفاع نے معا ہڑہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عود قرل کو چیپٹر نائٹروع کیا جوان کی لبتی ہیں کسی کام سے بھاتی تھیں ۔ا ورجیب نبی صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کواس حرکست پرطامست کی نوانهول سفیجواب میں دھمکی دی ک<sup>و</sup> بیر فریش نبا نشد<sup>، ہ</sup>م ا*رلیے مرسفے واسے لوگ بی*ں اوراڑ ناجائے ہیں۔ ہمارے مقابر میں آؤ گئے تب نہیں پتہ جلے گاکہ مرد کہیے ہوتے ہیں "



مَّنُ خَلْفَهُمْ لَعُلَّهُمْ يَنَّكُمُّ وُنَ ﴿ وَإِمَّا نَفَافَقَ مِنُ قَوْمٍ اللَّهَ كَا يَجُتُ اللَّهَ اللَّهَ كَا يَجُتُ اللَّهَ اللّهَ كَا يَجُتُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

سلامه اس ایر ایران ایرا





خیانت ناکراز اوربداصول صرف و فطول میں بیان کرنے اورکتابوں کی زینت جفتے کے لیے ناکھنا بلکھ ملی زندگی ہیں بھی اسس کی پانبدی کی جانی متی چپنانچہ ایک مزبہ جب امبرمعا و بہ نے اسپنے عدد باوٹ ہی ہیں سرحد روم پر فوج رس کا اجتماع اس غرض سے کرنا ننز وع کی کرمنا ہدہ کی ترین جتم ہوتے ہی بھا کیک رومی علافہ پرحم کر دیا جائے توان کی اس کا دروائی برعم وہن عُنبَسَہ صحائی شنے سخت احتیاج کی اور نبی صل الشرعلیہ دہ اور سلم کی ہی حدیث سناکر کھا کہ مدت کے اندر میں معاندا نہ طرزعمل اختیار کہنا غلامی سخت احتیاج کی اور نبی صوال کے آئے سرح جکا و نبایش اور سرحد رہا جتم کی فرج دوک دیا گیا۔

یک طرفہ نسخ معاہدہ اورا علان جنگ کے بغیرصد کر دینے کا طریقہ تدیم جا بیتت میں بھی تختا اورز ما نہ حال کی مہذب ب با بیتت میں بھی اس کا رواج موجر دیسے بینا نچہ اس کی تازہ ترین منالیں جنگ عظیم میا بیں روس پرجر تنی کے صفا اورایوان کے خلاف روس و برطانیہ کی فوجی کارروائی میں دکھی گئی ہیں عمومًا اس کارروائی کے بیے بیرعذر پیش کیاجا تا ہے کہ صلہ سے پیلے مطلع کروسیفے سے دوسر افر ایق جوسف بیار ہوجا تا اور سخت مفاجہ کرتا ، یا اگر ہم مداخلت مذکرتے تو ہما را دشمن فائدہ انھا ایت لیکن اس فیسم کے بہا نے اگر اخلاق ذمہ دارلیوں کو ساقط کردینے کے لیے کافی ہول ترکھر کرنی گناہ الیسا نہیں سے جوکسی مذکبی بہانے نہ کیاجا سکتا ہو۔ ہرچر را ہر ڈواکو ، ہرزائی ، ہر قائل ، سرجول ساز اپنے جزائم کے بیے الیہی ہی کوئی مصلحت بیان کرسکتا ہے ۔ لیکن میں جام ہیں جب کہ یہ لوگ بین الافوامی سوسائٹی میں قوموں کے بیے اُئ بہت سے افعال کوجا کر سمجھتے ہیں جوخودان کی نگاہ میں جب کران کا ارتبکاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہو۔

اقلاً، قریش کی خلاف ورزی عد البسی صریح تنی که اس کے نقف میں دہونے یں کسی کلام کا موقع نہ کفتا ، خود قریش کے لوگ بھی
اس کے معترف مختے کہ واقعی معاہدہ ٹو مٹ گیا ہے۔ انہوں نے خرد الرسفیان کو تجر دیرہ مدکے سے مدینہ جبہا کفاجس کے صاف
معنی میں بختے کہ اُن کے نزویک بھی عہد باتی نہیں رہا تھا۔ تاہم بیر صروری نہیں ہے کہ ناقیض عهد نؤم کوخود بھی اسٹے نقفی عہد مدال کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ نقین عہد اللہ صریح اور غیر شنتیہ ہو۔
کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ نقین صروری ہے کہ نقفی عہد بالکل صریح اور غیر شنتیہ ہو۔

ٹانیا ،نیصلیاں میں میں المتعلیم ہے ان کا حرف سے عمد ٹوھے جانے کے بعد بھیراپی طرف سے صراحتَّر باانشارۃ وکسٹ بتّ الیمکوئی بات نہیں کی جس سے یہ ایمیا مذکلتا ہو کہ اسس برعہدی کے با دیجوداً پ ابھی تک اُن کوایک معاہد توم سیجھنے ہیں اوران کے



اِنَّهُ مُ كَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَآعِدُ وَالْهُمْ مِنَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَقُونَ لِهُمْ مَنَا اللهِ وَعَنْ قُوَّةٍ وَقَوْمِ وَمَن يَهْ عَلُوَّ اللهِ وَعَنْ قُوَّدُ وَ وَعَنْ قُوْمُ وَ النَّهِ مِن مَن دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ مِن مَن دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ مَنْ اللهِ يَعْلَمُهُمْ وَاللهِ يُوفَّ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَانْ لَهُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَمَا تَنْفِقُوا مِن شَيْعً فِي اللهِ يُوفَّ اللهِ يُوفَّ اللهُ يُوفَّ اللهُ يُوفَّ اللهُ يُوفَى اللهُ يُوفَى اللهُ اللهُ يُوفَى اللهُ اللهُ يُوفَى اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ

يفينًا وه مم كوسرانهيس سكنے -

اورتم لوگ بهمان نک تمهارابس جیئے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بدھے رہنے والے گھوڑ ہے اُن کے تفا بلہ کے بیے متیا رکھوٹا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اورا بنے وشمنوں کو اور ان دُوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دوجہیں تم نہیں جانتے گراہ شرجا نتا ہے۔ اللہ کی راہ بیں جو کچھے تم خرب ان دُوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دوجہیں تم نہیں جانتے گراہ شرجا نتا ہے۔ اللہ کی راہ بیں جو کچھے تم خرب کے اس کا پورا بورا بدل تمہاری طرف بیٹ یا جائے گا اور تمہا رہے ساتھ ہرگر ظلم نہ ہوگا۔

سیت ساخقائپ کے معابرانردوابط اب بھی قائم ہیں۔ تمام روا بات بالانفاق پر نباتی ہیں کرجیب ابرسفیان نے مدربنراً کرتجد پرمعاہدہ ک درخوا پیش کی نو آپ نے اسے تبول نہیں کیا -

تا تنا ، فرلیش سے خلاف جنگی کارروائی آب نے خرد کی اور کھلم کھلاکی کسی الیبی فربیب کاری کا شائبہ نک آپ سے طرزمل میں منیں پایاجا تاکہ آپ نے بظام مسلح اور بباطن حبنگ کا کوئی طربقہ استعمال فرمایا ہو۔

یراس معاطر میں نبی میل النّرعلیہ کوسٹ ہے النّداد آیت ندگررہ بالا کے حکم علم سے مبعث کراگر کوئی کارروائی کی جاسکتی ہے توابیسے ہی تحضوص حالات میں کی جاسکتی ہے اور اسی سید سے سیرسے سٹریفا نہ طریقہ سے کی جاسکتی ہے جڑھنور نے اختیار فرما یا تخطا۔

مزیدراں اگرکسی معابد قوم سے کسی معاطریں ہماری زاع ہوجائے اور ہم دیجییں کدگفت وشنید یا بین الا توامی آلتی کے دربعہ ہے وہ نزاع طے نہیں ہونی ، یا بیر کو فرنی نائی اس کو بزورطے کرنے برٹلا ہوا ہے ، تو ہما رہے ہیے یہ بالکل جا ٹرنہے کہ ہم اس کو طے کرنے برٹلا ہوا ہے ، تو ہما رہے ہیے یہ بالکل جا ٹرنہے کہ ہم اس کو طے کرنے بیں طافت استعمال کریں ، بیکن آبہ بنہ نرکورہ یا لاہم پر بیر اضلاقی ذمہ داری عالیم کرتے ہم اور کھنم کے لاہم نا بیر ہے جوری جھنے ایسی حبی کا دروائیاں کرنا جن کا علانبرافرار کو اقت صاف عالی کہ بعد ہم نا جا ہم ہے۔ اور کھنم کے لاہم نا جا ہم ہے جوری جھنے ایسی حبی کا دروائیاں کرنا جن کا علانبرافرار کرنے ہے جوری جھنے ایسی حبی کی دروائیاں کرنا جن کا علانبرافرار کرنے ہے جوری جھنے ایسی حبی کی تعلیم اسلام نے ہم کو نمیس دی ہے ۔

مرف کے بیاے ہم تیار مذہوں ، ایک بداخلاتی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نمیس دی ہے ۔

مرف کے دیا ہے ہم تیار مذہوں ، ایک بداخلاتی ہے کہ تمارے پاس سامان جنگ اورا کیستنقل فرج ( Standing army ) ہم وقت



اور اسے نبی اگر دشمن صلح وسلامتی کی طرف مائل ہوں توتم بھی اس کے لیے آیا دہ ہوجا والہ اسٹد بر بھروسہ کرو ابقینًا وہی سب بجھ سے ننے اور جانئے والا ہے۔ اوراگروہ دھو کے کی نبیت رکھنے ہوں تو تقم مالی تعلیم اسٹے اسٹد کر بھر وسے اور کو منوں کے ذریعہ سے تنہاری ہوں تو تھے۔ وہی تو ہے سے تنہاری ایر مومنوں کے ذریعہ سے تنہاری امر مومنوں کے دل ایک دُورسر سے کے ساتھ ہوڑ دیے تنم روٹے زبین کی ساری والت بھر خوج کا گیا تھے تا مورس نے دل ہوڑ سکتے تنے مردہ الشرہ ہے سے نیان لوگوں کے دل ہوڑ سکتے تنے مردہ الشرہ ہے۔ سے نیان لوگوں کے دل ہوڑ سکتے تنے مردہ الشرہ ہے۔ سے نیان لوگوں کے دل ہوڑ سکتے تنے مردہ الشرہ ہے۔ سے تان لوگوں کے دل ہوڑ سکتے تنے مردہ الشرہ ہے۔ سے تان لوگوں کے دل ہوڑ سکتے تنے ہوئے۔

تیادر بہی چا ہیے تاکہ برقت عنرمدمت فوراً جنگی کادروائی کرسکو۔ یہ نہ موکہ خطرہ سر پرآ نے سے بعد کھیرا بسی میں حلدی جلدی رضا کاداور اسلحہا ورسامان درسدجمع کرنے کی کوسٹ ش کی جائے اور اس اثنا ہیں کہ برزیاری مکمل ہو، دشمن ا بنا کام کرحائے۔

المن میں ان اور سے اس کے ان جا رہے اورالعنت ومجست کی طرف جوالٹرتعا ٹی نے ایمان لانے والے اہل عرہے ورمیان پیراکرے ان کوایک مضبوط حجما بنا دیا تھا ، حالا نکہ اس حیصے سکے افرا واُن مختلف نبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیا ن





بڑا زبر دست اور دانا ہے۔ اسے بنی نمہارسے بیے اور نمہارسے ببرواہل ایمیان کے بیے نوبس ادلٹر کافی ہے ہے

اسے بنی مومنوں کو جنگ برائھارو۔ اگرتم بیں سے بیس آ دی صابر ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اوراگرسو آ دمی ابیے ہوں نومنگرین تی بیں سے ہزار آ دمبوں بربھاری رہیں گے کیونکہ وہ ابیے لوگ بیں جمجھ نیس رکھنے۔ الجھا'اب اللہ نے تہما لا بوجھ بلکا کیا اور اسے علوم ہوا کا بھی تم بیں

صدیوں سے دشنیاں ملی آرہی تقیں بیٹھومیت کے ساتھ الٹرکا یوٹھٹل اوس وٹو ڈرکے کے معامل بی توسید سے زیادہ نمایاں تھا۔
یہ دونوں تبیلے دوہی سال بیلے تک ایک دوسرے کے ٹون کے بیاسے تقے اور شہر رہ نگ بگیات کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے
تفتے جس میں اُوس نے ٹرزرج کواور ٹرزج نے اوس کو گھ یا صفح نہستی سے مطاویت کا تہیہ کرلیا تھا۔ ایسی تشدید معلوتوں کو دو
تین سال کے اندر گھری دوستی وبلوری میں نبدیل کردینا اور ان متنا فراج اکر چوٹو کرائیں ایک بنیان مرصوص بنادینا جبری کہ نبی میالٹر معالی ایک بنیان مرصوص بنادینا جبری کہ نبی میالٹر معالی میں اسلامی جماعت تھی، یقینگانسان کی طاقعت سے بالاثر معالی ورد نیوی اسباب کی مدوسے پی تھی انسان کی طاقعت سے بالاثر معالی ورد نیوی اسباب کی مدوسے پی تھی تھاری نظر دہری المجام نہیں باسکتا محتا ہیں الشدتھ ال فرما تا ہے کہ حبب ہماری تائید و نھرت نے یہ کچھکر دیکھا یا ہے تو آئندہ بھی تھاری نظر دہری اسباب برنسیں بلک خدا کی تائید تر بہ دیکھ کی جا ہے تو آئندہ بھی تھاری نظر دہری اسباب برنسیں بلک خدا کی تائید و جا ہیں کہ جو کھو کام بینے گارمی سے بندگا۔

کیکے کے کل کا صطلاح پی جی کر فوت معنوی یا قرت اضلاقی ( Morale ) کتے ہیں الٹرتسال نے اسی کونقہ و اندم اور جھوبوجو ( Understanding سے تعبیر کیا ہے ، اور یہ نفط اس مفعوم کے لیے مبر پیراصطلاح سے نیادہ سائنٹک سے میٹون سے تعبیر کیا ہے ، اور یہ نفط اس مفعوم کے لیے مبر پیراصطلاح سے نیادہ سائنٹک سے پیرتھی اپنے تفصد کا جمیح شعور دکھتا ہم اور دکھنٹر ہے ول سے خوب سورج سمجھ کراس بیے لار رہا ہم کرجس چیز کے بیے وہ جان کے بازی سکامی نامی افترادی زندگی سے زیادہ تیتی ہے اور اس کے منابع ہم جانے کے بدر جینا ہے فیمیت ہے ،





ضَعْفًا "فَانُ تَكُنُ مِّنْكُمُ مِّاكُهُ صَائِحةً صَابِرَةً تَعْلِبُوا مِائْتَكُنْ وَ اللهُ مَعَ انْ تَكُنُ مِّنْكُمُ اللهُ عَلَيْهُوا اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَا تَكُنُ مِنْكُمُ اللهُ مَا تَعْلَيْهُوا اللهُ يَكُونُ لَهُ السّرى حَتَى الشّيرِيْنَ عَمَ الْكَانَ لِنَوِي آنُ تَكُونُ لَهُ السّرى حَتَى الشّيرِيْنَ عَمَ اللهُ الله

کمزوری ہے ایس اگرتم بیں سے سوا دمی صابر ہوں تو وہ دوسور پاور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار بر اللہ کے حکم سے غالب آئی گئے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ سے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے بیے یہ زبیا نہیں ہے کہ اس کے باس فیدی ہوں جب نک کہ وہ زبین برٹ نمانو کوا بجی طرح کیل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائد سے چاہتے ہو' صالانکہ اللہ کے بیب نبوں نظر

وہ پیرشوری کے ساتھ لڑنے والے آوم سے کئی گن زیادہ طافت رکھتا ہے اگر چرجمانی طاقت ہیں دونوں کے درمیان کوئی فرق ننہو۔
پھرجس شخص کرحقیقت کا شعور ماصل ہو ہجواپنی بہتی اور خدا کی مہتی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیاست دنیا کی حقیقت اور
موت کی تفیقت اور حیات بعد ہوت کی حقیقت کوانچیں طرح جا نتا ہموا ور حیسے تنی اور باطل کے فرق اور غلیٹر باطل کے نتائج کا کھی میرے
ادراک ہواس کی طاقت کونو وہ لوگ بھی نہیں بینچ سکتے ہو فرسیت یا وطنیت یا طبقانی نزاع کا شعور ہے ہوئے میدان ہیں آئیں ایس
پید فرمایا گیا ہے کہ ایک مجھ ہوجے و کھنے والے موس اورایک کا فرکے درمیان حقیقت کے شعورا درعدم شعور کی وجہ سے نظرہ کی کہاور دس

میکی اس کابر طلب ایس کابر طلب بنیں ہے کہ چھے ایک اور دس کی نسبت متی اوراب چرکز تم ہیں کمزوری آگئی ہے اس لیے ایک اور دس کی نسبت متی اوراب چرکز تم ہیں کمزوری آگئی ہے اس لیے ایک اور دس این کی نسبت نائم کردی گئی ہے ۔ بلکراس کا حیجے مطلب بیر ہے کہ اصوبی اور جعیاری حیثیت سے توابل ایمان اور کفار کے درمیان ایک اور دس می کی نسبت ہے ، لیکن چرکھ ابھی تم کوگول کی اضلاتی نزمیت کمل منیں ہوئی ہے اورائی تک تبرارانسعورا ورتماری سے برمطابہ کی جائے ہی محد کو منیں بہنچ ہے اس لیے مردست برمیسیل ترز ترقیم سے برمطابہ کی جائے ہے اس سے دوگئی طاقت سے مکمرانے میں توقعیں کوئی تا تل نہ جونا چا ہے۔ بیاں سے کریہ ارشا و سست می کی ہے جب کومل اور میں بہت سے لوگ ابھی تازہ میں واضل اسلام ہرئے تھے اور مان کی نرمیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب ہی صفی الشرطیہ وسلم کی رہنمائی میں یوگ بچنگی کو بہنے گئے تونی الواقع ان سے اور کفار سے درمیان ایک اور دس ہی نسبت قائم ہوگئی چینا پنے نبی صفی الشرطیہ وسلم کے آخر ممداور بہنے کے فرن الواقع ان سے اور کفار سے درمیان ایک اور دس ہی کی نسبت قائم ہوگئی چینا پنے نبی صفی الشرطیہ وسلم کے آخر ممداور بہنے کے فرن ان کی لوائے وں بیل اور اس کی اور جو اس کی اور کوئی ہے۔



## 

انزت سے اورانٹر غالب اور کیم ہے۔ اگرانٹر کا نوشتہ بیلے نہ لکھا جا بچا ہو تا تو ہو کچھ ہم لوگوں نے ابنا ہے اس کی باداش بین کم کو بری مزادی جاتی بین جو کچھ نے مال حاصل کیا ہے اسے کھا و کہ وہ صلال اور باک ہے اورانٹر سے ڈرتے رہو۔ نقیبًا انٹر در گرز کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ع

میرے زدیک اس مقام کی میے تفییر بیرہے کو بگ بدیسے پیلے مورہ میں بھک کے متعلق ہو ابتدائی بدایات وی بی تخیر الدوقاب حقی اِ فَذَا اَ فَفَدُ مُو بِهُ الْدِیْنَ کَفَرُ وَا فَضَرْبَ الدِقاب حَتَی اِ فَذَا اَ فَفَدُ مُو بِهُ فَدَّ اللّهِ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ





اسے نبی ، تم وگوں کے فبطنہ بیں جو فیدی ہیں ان سے کہوا گرانٹر کو معلوم ہوا کہ تمہارے ولوں بیں کچھ خبر ہے نووہ تمہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر دسے گا جو تم سے بیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرسے گا ، انٹر درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے بیکن اگر وہ تیر سے سا تھ خیانت کا الادہ کہ کھنے ہیں جنا نجد اسی کی سزا انٹر نے انہیں دی کہ وہ بین نواس سے بہلے وہ انٹر کے سا تھ خیانت کر چکے ہیں جنا نجد اسی کی سزا انٹر نے انہیں دی کہ وہ تیر سے قابریں آگئے ، انٹر سب مجھ جا تا ہے اور طکیم ہے۔

میر سے قابریں آگئے ، انٹر سب مجھ جا تا ہے اور طکیم ہے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور انٹر کی راہ بیں اپنی جا نیں لڑا ثیں اور اسبنے

پرسید - فرمان مبارک کامنشا یہ سبت کرد تم لوگ انجی بی کے تمش کواچی طرح نیس سیجھ ہو۔ بی کا اصل کام بیمنیں سبت کرفدر بیدا و ر فنائم دھول کرکے نزانے بحبر سی کم کھر اس کے نفسب الدین سے ہوجیز براہ رائست تعلق رکھنی سبتے وہ ہرف یہ سبت کہ کو ٹوسط جائے ۔ گرتم لوگوں پربار بار دنیا کا لاہے غالب ہوجا تا ہے ۔ پہلے دشمن کی اصل طافت سے بجائے قاندے پرحمل کرنا چا ہا ، پچر دشمن کا سرکیلنے سے بجائے غذیمت لوشنے اور قریدی پکھرٹے میں مگ کئے ، پچرفینمت پرچھرٹھرٹے لئے ۔ اگرہم پہلے فدیر دھول کرنے کی اجازت نہ دے چھے ہوئے قراس پرتہیں سے سن اور دینتے بخیراب ہو کچھے تم سنے لیا سبت وہ کھا لوا گر آئن ہیں برد کھے کرچھے مزید رمہو ہو خدا کے زویک نالیسند بدہ ہے ہیں اس دائے پر پہنچ چھا تھا کہ امام خیشا صل کی کتاب ایکام القرآن ہیں برد کھے کرچھے مزید اطبینان صاصل مجمد کر امام موصوت بھی اس ناویل کو کم از کم قابل لیحاظ ضرور قرار وریتے ہیں۔ پھرسیرت ابن ہشام ہیں بیردوایت نظر اسے گزری کوجس دفت مجا ہدینِ اصلام مال غینمت لوشنے اور کھا رہی جھور نے ان سے دریا فت فرمایا کہ اے معد، معلی ہوتا وسلم نے دیکھا کرحفرت معدین مُعاذ کے پیم سے ہو اپنوں نے حق کیا ہی بال بارمول اللہ، بربیلام مرکم سیجس میں اصلاق الم الے الے الے الے الے الے الے الے الیکے اور کو بال بیا اور کول اللہ، بربیلام مرکم سیجس میں اصلاق الے الے کھول کے کوکول کی یہ کاررد ان مہت کے میں اسٹر تو الے الے الیک کوکول کی یہ کاررد ان میں سینہ ترمیس الفینی میں اسٹرتوں کے میں کے ان الے وربیل اللہ، بربیلام مرکم سیدیس اسٹرتوں اسے ہو انہوں نے عرض کیا تھی باں بارمول اللہ، بربیلام مرکم سیدیس میں اسٹرتوں اللہ تو الم الانفال ٨

www.islamiurdubook.blogspot.com

أُو اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ النَّانِينَ اوَوا وَ نَصَرُوا اللهِ اللهِ وَ النَّانِينَ اوَوا وَ نَصَرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ النَّانِينَ امْنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا اللهِ مَنْ المَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا اللهِ مَنْ وَلا يَتِهِمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اللهِ مُ مِنْ وَلا يَتِهِمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ

ال کھیائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اوران کی مدد کی وہی دراصل اک دوسرے کے ولی ہیں۔ رسمے وہ لوگ جوابمان نوبے آئے گر ہجرت کرے (وارالاسلام ہیں) آئیس نوان سے ننارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کرے نہ آجا ہیں۔ ہاں اگر وہ

نے اپل شکرک کشکسست دلوائی سبے ،اس موقع پرانہیں فیدی بناکران کی جانیں بچا بینے سے زیادہ بہتریہ تعاکدان کونوب کچل ڈالاجا تا وجلدما مے خود ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱)

نهیں ہے۔ یہی وہ یانت سیم بنی ملی اللہ علیہ ولم نے اس مدیث بی فرائی سے کا نابری من کل مسلم بین ظھرا نی



وبن کے معاملہ بن تم سے مدد مانگیں نوان کی مدد کرنا تم بر فرص ہے کبکن کسی البی قوم کے خلافت نہیں جس سے تنہارامعا ہدہ ہمو بجر تجھے تم کرنے ہموا تشد اسسے دیجھتا ہے۔ بحولوگ مسئے کرنتی ہیں

المنشر کین میں ہیں سے ایسے سلمان کی حما بیت و حفاظیت کا قدر دار نہیں ہوں ہو مشرکیوں سے در مبان رہتا ہو ہاس طرح اسلامی فالزن نے اُس حجگڑ سے کی جڑکاٹ دی ہے ہو بالعموم بین الا توائی ہیجید گیوں کا سیسب بنتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی حکومت ا بینے حدود سے با جرر ہنے وال بعض افلین میں کا ذمر ابنے مسرسے لیتی ہے تواس کی وجہ سے البی الجھنیں بڑجاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑا ٹیاں بھی نہیں سلحھا سکتیں۔

افی اوبری آبیت بین دارالاسلام سے با مررب واسے سلمانوں کو سیاسی ولایت اکے دشتہ سے خارج قرار دباگیا نظا۔ اب بدآ بیت اس امرکی توجیح کرتی ہے کہ اس رسنستہ سے خارج ہونے کے با وجودوہ وزینی اتحویت اسے در سے مدد نمیں بین اگر کیس ان برطلم مور با موادروہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اوراس کے پائندوں سے مدد ما نگیس توان کا فرض ہے کہ اپندوں کے مذکریں ۔ لیکن اس کے بعد مزید توجیح کرتے ہوئے فرایا گیا کہ ان دبنی جا بنبول کی مدد کا فریض ہوئے فرایا گیا کہ ان دبنی جا بنبول کی مدد کا فریض ان مرحما و خاص میں دیا جائے گا بلکہ بین الا توامی ذمہ دار برن اورا خلاقی حدد دکا باس و لحاظ رکھتے موستے ہی انجام دیا جا سکے گا ۔ اگر ظلم کرنے دائی قرم سے دارالاسلام کے معالم بازنعلقات ہوں تواس صورت بین ظلوم سلمانوں کی کوئی ایسی مدد نبیس کی جان تعلقات کی خوان تعلقات کی خلاف میں خلاق کی دمہ دار برس کے خلافت بھوت واسکے گی جوان تعلقات کی خلاف میں خلاف میں خلاف میں خلاف میں میں کا میں کہ جان تعلقات کی خلاف میں کا خلاق کے دمہ دار برس کے خلافت بھوت تواس صورت بین ظلوم سلمانوں کی کوئی ایسی کی جوان تعلقات کی خلاف میں خلاف میں خلاف میں خلاف میں خلاف کا در نبیس کی جاسکے گی جوان تعلقات کی خلاق میں خلاف میں خلاف میں خلاف کے خلاف میں خلاف کے خلاف میں خلاف کے میں کو اسکے گی جوان تعلقات کی خلاف میں خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی دو خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی کوئی اسکانوں کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی کوئی اسکانوں کی خلاف کی خلاف کے خلاف کی خلاف کا کوئی کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کا خلاف کی خلاف کیا تو خلاف کی کوئی کی خلاف کی خلا

آ بین بی معاہدہ کے لیے" حبیناً ق"کالفظ استعمال ہواہے۔ اس کا مادّہ" وَتُوق "ہے جوع بی زبان کی طرح اردوزمان میں ہے عبروسے اوراعتما دکھے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبیثان ہراس چیزکوکبیں سے حس کی بنا پرکوٹی توم بطریق معروف بیراعتما و کرنے بیں حن بچا نب موکہ ہمارہے اوراس کے درمیان جنگ نہیں ہے ، نطع نظر اِس سے کہ ہما لااُس کے ساتھ مرزی طور پرعدم محارب کا عدد و پیران ہموا ہو بانہ ہموا ہم ۔

پھرآیت ہیں بدینکہ روپہ بھے۔ حبیثاً تی کہ الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، بین ہمہ ارسے اوران کے ورم بان معابدہ ہوؤاں سے برصان منزشج ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی حکومت فے جوم عا بدانہ تعلقات کسی غیرسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ مرف و دحکومتوں کے تعلقات ہی غیرسلم حکومت سے الم کی موست سکے و دحکومتوں کے تعلقات ہی ہیں اوران کی اخلاتی فرمہ دار بوں بین مسلمان حکومت سکے ساتھ مسلمان توم اوراس کے افراد بھی منزیک ہیں۔ اسلامی مشربیت اس بات کوفلع عام ائز نہیں رکھتی کی سلم حکومت جوم حاطات کی معلی باتھ مسلمان توم اوراس کے افراد سیک ووش رہیں۔ البننہ حکومت محکومت میں ملک باتوم سے طے کرسے ان کی اخلاقی فرم دار ہوں سے مسلمان توم بااس کے افراد سیک ووش رہیں۔ البننہ حکومت

الْكَامُ هُمُ اَوْلِيكَاءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنُ فِتْنَةً فِي الْكَارُقِ وَالْكَانِينَ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْلَائِينَ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْلَائِينَ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْلَائِينَ الْوَا قَانَمُونَ الْوَلِيكَ وَجُهَدُوا وَالْمَنْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمْهُمُ مَّغُفِمَةً قَارِدُنَ اللّهُ وَالْكَانِينَ الْوَلْ اللّهُ وَالْكَانِينَ الْمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجُرُوا وَ جُهَدُوا مَعْكُمُ وَالْمِلْ اللّهُ وَلَا الْآرُحَامِ بَعْضُهُمُ اوْلَى بِبَعْضِ فَا وَلَا اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْحٌ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

وہ ایک دوسرے کی حمابت کرتے ہیں۔ اگرتم یہ نہ کروگے تو زبین ہیں قست نہ اور بڑا فساد ساھے بریا ہوگا ۔

بولوگ ایمان لائے اور حبول نے اللہ کی راہ یں گھر بار تھیوٹے اور جدد کی اور حبول ایکی ورشہ کی اور حبول ایناہ دی اور مدد کی و ہی سبجے مومن ہیں ۔ ان کے لیے خطا وُں سے درگز رہے اور بہتر بن رنت ہے اور جو لوگ بعد بیں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدو جمد کرنے لگے اور جو لوگ بعد بیں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدو جمد کرنے لگے وہ بھی تم ہی بیں ثنا مل ہیں ۔ گرانٹ کی کتاب بیں خون کے رسٹ ند دارایک دو مرسے نے زیادہ خفلار ہیں جو نی تھینا اللہ مرجیز کو جانتا ہے ۔

وارالاسلام سے معابدان کی با بند باں صرف اُن سلمانوں پرہی عائد ہموں گی جواس حکومت کے واثرہ عمل ہیں رہنتے ہمول کی دائر سے سے یا ہر دنیا کے باتی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں ہی نشر یک نہ ہوں گے ۔ بہی وجہ ہے کہ حد ببہبر ہیں جوصلح بنی صلی التّہ علیہ ولم نے کفار مکہ سے کی نغی اس کی مبنا پر کوئی یا بندی حضرت ابو بُعبَراورانو تَشِدل اوراُن دوسرے مسلمانوں پر عائد نہ بیں ہوئی جو دا را لاسلام کی رعایا نہ نفے ۔

٢٥٠ من معرب كانعلق اگر زبب زين فغرب سے ما ناجا شے تو مطلب بير برگا كرم كفّارا يك دوسرے كامايت





کیت بن اگرتم ابن ایمان اُسی طرح آبیس بین ایک دوسرے کی حابیت ترک و توزین بن متندا و رفسا و عظیم بر پا به کاساوراگر اس کانعلن اگن می اگرتم ابن ایست سے مانا جائے جوآبیت ۲ سے سیال تک دی گئی بین تو اِس ارتفاد کا مطلب بیر مو گاکد اگر دا والاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وہی زینیں، اور اگر بہوت کرکے وارا فاسلام میں ندا نے والے اور دارا لکھ وین تقیم رہنے والے مسلمانوں کو ابن دارا فاسلام ابنی سسمباسی و لا بہت سے خارج میں جوراگر آب کے مطلوم مسلمانوں کے مدد مانگنے بران کی مدد ندگی جائے، اوراگر آس کے ساتھ ساتھ اِسس قاعدے کی یا جدی ہی جائے کہ جس توم سے مسلمانوں کا معابدہ براس کے خلاف مدد مانگنے والے مسلمانوں کی مدونہ کی جائے گئا والے مسلمانوں کا معابدہ برواس کے خلاف مدد مانظیم بریا ہوگا۔

اور اگر مسلمان کا فروں سے موالان کا نوان ختی خدکر بیں ، توزیین میں فتند اور فساد عظیم بریا ہوگا۔

ساھی مرادبہ ہے کہ اسلامی ہمائی جارے کی بنا برمیراث قائم دہوگی اور دوہ وحفوق ہونسب اور مصا ہرت سکے تعلق کی بنا برعا تدمونے بر ، وبنی ہمائیوں کو ایک و و مرے سے معاطر بین حاصل موں گے ۔ ان امور بن اسلامی تعلق کے بجائے رسنت مندواری کا نعلق ہی فانونی حفوق کی بنیا و رہے گا۔ یہ ارشا و اس بنا برفر باباگیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم سنت مندواری کا نعلق ہی فانونی حفوق کی بنیا و رہیا ہے گا۔ یہ ارشا و اس بنا برفر باباگیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی الله علیہ و بنی معاثی ایک نے مہاجرین اورا تعدار کے ورمیان جو مواضا ہ کوائی نفی اس کی وجہ سے بعض لوگ بہ خیال کررہ ہے تھے کہ یہ و بنی معاثی ایک دوسرے کے وارمت می موں گے ہ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH